

www.urdunovelspdf.com

www.facebook.com/urdunovelspdf

دو نوں ہاتھ ریگنگ پہ جمائے، وہ جھک کر ٹیرس سے بیچے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کالونی میں فاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سواتر نے لگی تھی۔ پر ندے اپنے تھر ول کو لوٹ رہے تھے۔ اوپنچ، خوبسورت بنگلے قطار میں فاموشی سے کھڑے تھے۔ فضامیں ایک نامحوس سابو جمل بن تھا۔

غيرد كيب، بهيكا، اورب رنگ سا، منظر!

اس کی نگابیں مایوس سی بلٹ آئیں۔ بے مدبوریت بھری جگہ تھی وہ اگراسے پہلے علم ہوتا تو بھی خالہ کے گھر چھٹیال گزارنے مذآتی۔

پھتاوے بھرے تاسن سے اس نے سر جھٹکا، پھر گردن موڑی۔ ٹکین شیڈ تلے کر سی پہنٹھی ناول میں گم تھی۔ "کیا پڑھ رہی ہوا تنی دیرسے؟" اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک توجگہ بور ترین تھی،اوپرسے ٹکین کی شخصیت۔ "ہوں؟" صفے سے نگابی اٹھائے بنامبہم سااستفیار۔

"سل نے پوچھاہے، کیا پڑھ رہی ہو؟" وہ اس کے کان کے قریب آکر چینی۔

" سفش ا زرنيلاچائے بنانے می ہے۔ کميل آيا ہواہے۔ "شرميلي مسكان لبول پرسجائے، كلين نے بخس

بحرى بعنى مصفحه بلاا

وه کلس کرره مختی۔

امال نے کہاتھا، چھٹیاں اچھی گزریں گی مفالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد پیلی جاؤاور اس نے فرائوشی خوشی حامی بھرلی خالہ لوگوں سے ملے بھی تو پانچ چے برس ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو آناجانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ اب اس سال اسلام آباد واپس آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پہلے مدخوش تھی۔ فون کا ہی سہی مگر دابطہ تو تھانا۔ اور یو نہی باتوں باتوں میں اس نے مگین کو کہہ ڈالا کہ۔

"ميرا گمان ہے تم آج بھی چرسال پہلے والی کلین ہو گی۔ عینک والی، تیل لگتے، ٹی وی، اخباریا تحاب میں تھسی ہوئی؟" "تمہارا گمان غلا بھی تو ہوسکتا ہے ہانی! میں بہت بدل مئی ہوں! " مکین نے اپنے از لی سادہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا مگرجب ہانی نے بہاں آکر اسے دیکھا تو اسے یقین ہو محیا کہ اس کے گمان واقعی سے نکلتے ہیں۔ چھسال بعد بھی مگین ویسی ہی تھی۔

آنکھوں پہ موٹے مدسے والابڑا چیم ہوئی میں محد ھی چوٹی اور چیر سے پہچھایا ہونی بن ۔ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے سخت چلتی تھی۔ اپنا نہیں ہی وی چینز کا ٹائم ٹیبل ۔ مار ننگ شوشر وع ہونے سے ایک منٹ قبل وہ جا تھی ، پھر چیم ہو تحت چلتی تھی۔ اپنا نہیں ہی وی پینز کا ٹائم ٹیبل ۔ مار ننگ شوشر وع ہونے سے ایک منٹ قبل وہ جا تھی ، پھر چیم ہوتی ۔ وقف اٹھایا اور بھاگ کرٹی وی چلایا ، پھر پہلا و قفہ آنے تک وہ بنا پلک بھی کا سے اسکرین پہ نگا ہی گاڑے بیٹھی ہوتی ۔ وقف میں منہ دھونے اٹھی ۔ ٹی وی کی دلدادہ ڈراموں کے نشر مکر ربھی دیکھا کرتی ۔

جود قت دُرامول سے بچنا، ان میں ناولز لے کر بیٹھ جاتی۔ کرسی پہٹا تکیس چردھاتے، تیل میں محد ھی چوٹی کندھے بیدی ا پہ دُالے، وہی تاریخی چیٹمہ پہنے، کتاب میں گھس کر پڑھتی تکین اسے بہت بور کر رہی تھی۔

" کہاں یہ ہونی لڑئی،اور کہاں وہ لاہور کی پر نسس! خوبصورت، پراعتماد،اور پر جوش، بپ ٹاپ سے رہنے والی جس کے ملکی لمبےبال ثانوں پہ ہر ارہے ہوتے، فیش اور اسطاکل جس پہ ختم تھے، جو ہر دم، ہر چیز میں شغل تلاشتی تھی اور جو اب او حر ادم بیز ار، بور قسم کے اسلام آباد یوں میں پھنسی بیٹھی تھی۔اس سے تو بہتر تھا کہ لاہور میں ہی رہتی۔ جہاں ہر دم رونی،اور شغل ہو تا تھا۔

www.facebook.com/urdunovelspdf

"كيا بوا؟" كين كي كراه پدوه محمر اكريكي

"شاه نیل نے زر نیلا کے اوپر چاہے گرادی۔" وہدیشانی سے مینے پہاتھ رکھے پڑھتی جارہی تھی۔

"دفع بوجاد كلين!" وه بيريخ كردوباره ريكنك كياس على آتى۔

کالونی ولیسی ہی دیران پڑی تھی۔ اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کافیصلہ کرلیتی، جب اس نے مامنے والوں کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیھی۔

ریکنگ بیها تقر کھے مانی نے گردن او پی کر کے دیکھا۔

کوئی گاڑی کادروازہ کھول کرباہر بھل رہاتھا۔ ایکہاتھ سے موبائل کان پہ لگائے،دو سرے سے لاک میں چائی گاڑی کادروازہ کھول کرباہر بھل رہا تھا۔ نیلی جینز پر سیاہ شرخ، لمباقد اور صاف رنگت۔ وہ اب گیٹ بند کرنے واپس چھے کو جارہاتھا۔ فون برستور کان سے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے چھلے دروازے سے ایک گورانکلاتھا۔
"بلیک واٹر!" ہائی کے ذہن میں بے اختیاریہ خیال ابھرا۔

گیٹ بند کرکے اب وہ اندر جارہا تھا۔ پھر جب اسنے اپنے بیچھے دروازہ بند کیا توہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی۔ اُف، کتنا دینڈسم تھا، کیکن ملک دشمن۔

"کین رے کین در ۔" وہ دوڑ کراس کے پاس آئی واپس جانے کے مارے پروگرام بھول گئے تھے۔ "تم نے اسے دیکھاہے؟"

"وه جوسی فائیویش رہتا ہے۔ www.urdunovelspdf.cd

"بال ديكما ہے۔ " كلين كا بهره منوز كتاب بيد بهكا تھا۔

"اچھا، کون ہے؟" وہ فوشی بھرے بھی سے اس کے قریب ہوئی۔

"كيهاهه؟" كين نے ليے بحركوناول سے سراٹھايا بھر تھہر کھہر كربتانے لگی۔ "بڑا پيادا ہے، سفيد رنگت، ملكی بال، بھوری آنھيں، او سے افد، مضبوط جمامت، اور بيہ لمبي سي دم!"

"دم؟" وه آنھیں موندے جو کئی حین تصور میں کھوئی تھی، جھٹھے سے سید ھی ہوئی۔ "اس کی دم بھی ہے؟" "ہر کتے کی دم ہوتی ہے پانی!"

"23/2010123?"

"وه جوسامنے والول کاہے!"

"اب میں کتے کی ہیں اس کے مالک کی بات کر رہی ہول!"

"اوه اچھا، وه ــــ" تلين جو اب دينے ہوتے پھر سے پڑھنے لگی تھی۔ "وہ کوئی نیا کرائے دارہے۔ ابھی ہفتہ بھر بہلے شفٹ ہواہے۔ اسلام سے بڑھنے لگی تھی۔ "وہ کوئی نیا کرائے دارہے۔ ابھی ہفتہ بھر بہلے شفٹ ہواہے۔ کتا بھی ساتھ ہی لایا ہے۔ '

"ہول۔ چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔" وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ ملین نے پہلی دفعہ ناول سے چیرہ اٹھا کر چیر انی سے اسے دیکھا۔ ۳۹ کیول؟۳۳ "يه تم بتاؤ\_ تمهارے ناول كى دير وئن دير وسے كيے كى تقى؟" "وهدر زرنیلا میل کے تھربریانی دسینے تھی تور۔۔" "بس بم اس کے تھر بریانی دے کر آتے ہیں۔ چلو۔" مرجب زرنيلا من تو آكے سے۔"

بهار مین می تنهاری زر نیلار" اس نے عصے سے ناول تھینچا اور بناد تھے بیچے بھینکار

مير حيول سے چوٹو كيرول كى تخريال الملت آرہا تھا۔ ناول اس كے سريداكا۔ وہ ايك چيخ كے ما تو تخفريول سميت بيھے گرا۔

"تمهاراناول توجيعًا بحيب-" باني جرت سے مؤى سامنے كوئى نبيس تقام كر كلين ديھ چى تھى۔

"ميراناول\_" وهبير حيول كي جانب دوري \_

"ركوتو!" ووبي الكي

سير هيول په بنيول محظريال او پر پنجيزي تقيل ملين الن كے در ميان با تقرمار ربي تقي

"مرحیایانج محیا؟"

" بج محیا۔ " اس نے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینچ نکالی۔

اوه ماروتاا بياجي! چونو كبين اندر كراه رما تقارباره ساله كام والالزكاء اس كى دُرامه بإزيول سے وه الجي طرح واقت تھیں، سو تلین نے جھک کراس کی نبطن چیک کی۔

"زنده مع بير" اور بانى اسى بالقرس كفيني كرينيك اتى \_

لاؤنج کے اس طرف کچن تھا۔ کھلے دروازے سے خالہ چو لیھے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔

```
"خاله!" وه بهت خوه وار موديس أبيس يكارتي جوتي اعدر آئي_"بري خوشبو آر بي ہے۔ كيا يكار بي بين؟"
          "كريلياس كى مسكرابدك فائب بو مخى مان تك كروابو محيا _ پهر فريج په نظريرى تو درااميد بندهى ـ
                                                              "خاله! كل كون ساسسالن ركها بوكا؟"
                                             "مند بینکن " وه مصروف سی باندی میں چھے بلار ہی تھیں۔
                                          اب جلامندول میں بینکن دال کرکون کھا تاتھا، مواستے خالہ کے۔
  " مینڈے رکھے تھے تو آج کر ملے مذبنا تیں، ہم وہی کھالیتے۔ " وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج کاجائزہ لینے لگی، مگر خالہ کے
                                                                                  كان بهت تيز تھے۔
         "الذبخة ميرے مسرم وم كوروه كها كرتے تھے، جل كھر ميں دوز جولھا جلے، وى كھر بنتاہے۔"
                                                 سوتی گلیس کے مجلے میں تو نہیں تھے آپ کے سر؟
                                               "كيم بيسام! آپ يبتائي كوني سويك وش ركام كي-؟"
                          مین کی بیل مجمداری کی بات بیهانی نے جرت سے اسے دیکھا تو وہ ذراسی شرمالئی۔
            "وەزرنىلابريانى كے ساتھ كھير بھى لے گئى تھى نا_" سركوشى بىل بنايا۔ اد حرخاله شروع ہو چى كىل
" سویك دش كهال سے آتی؟ صبح سے چینی ختم ہے۔ اللہ بخشے میرے سسسر مرحوم كوروه كها كرتے تھے جس گھر
                                                                              میں چینی نہ ہو،وہ گھر۔"
                                                                  اوروه ملين كوہا تقسم پركو كرباہر لائى۔
                                                  " جيني ختم هے نا، بس بم اس سے جینی مانلنے جاتے ہیں۔"
                                                                 "بلت اللهم كوئى ما تكنے واليال بيل_"
```

"او ہو، جینی مانگنےسے کیا ہو تاہے؟" وہ اسے زبردستی لاؤنج تک اسپنے ماتھ لائی، پھر پلٹ کر دیکھا۔

وہاں ایک کونے میں صوفے کے اور برینی جائیں ہار طرف کتا بول کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک چوڑی می انسائیکلو پیڈیا ٹائپ کی کتاب کھی کھڑی تھی، دوہا تھوں نے اسے تھام رکھا تھا۔ تھامنے والے کا چہرہ کتاب کے بیچے چھیا تھا۔

بیچے چھیا تھا۔

"منى! اگرخاله جمارا پوچیس تو کہنا کہ پانی اور نگین کتے والے سے۔۔۔ سوری سامنے والوں سے چینی مانگنے گئی ہیں۔"

اس نے کھی متاب کو آواز لگائی۔ متاب ذرائیجے ہوئی اور پیچھے چھیا چیرہ اوپد نکلا۔

تيره ماله سنى بس كى ديرى پوروالى مينك ناك په مسل درى تقى

"جينى؟" اس نے انگى سے ناك پر تى مينك بيھے كى \_"كيا آپ جانتى ہيں كہ جينى گئے كے رس سے بنتی ہے اور

اس کی تھی سے دماغ کے کیل مرنے لکتے ہیں۔"

"او ہو!" وہ تنک کروایس پلٹی۔

ایک سے ایک نمونہ پڑا تھا خالہ کے گھر۔ لاہور سے ادھر آرہی تھی تو سہیلیاں کہہ رہی تھیں کہ خالہ کے کمی دینڈ سم بیٹے سے منگنی کروا کر آنا۔ اب ان کو کھیا بتاؤل گئی کہ خالہ کے بیچے دو ہی اچھے، اور استنے اچھے کہ ابینے کسی کام کے نہیں رہے۔ خالو بھی خالہ کے سسسر کی طرح مرحوم ہو بیچے تھے اور پیچھے عجب تکون چھوڑ گئے تھے۔
اس نے "کتے والے " کی بیل بجائی، پھر ایک ہا تھ سے کھلے بال سنوارے۔ دو سرے ہا تھ نے ابھی تک گئین کا ہاتھ د بوچا ہوا تھا، جو بے مد ڈری سہی، مجھر ائی مجھر ائی می ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔

"تم كيول پريشان جو؟"

"بانى ـ اگراس نے جمیں داند دیا تو؟"

"توہم فراسے گر کر فوت ہوجائیں کے، ٹھیک ہے؟ دوب مروکین! بندہ بی ہے، کتا تو ہیں کہ کھاجاتے گا

"----

اس مل کتے کے زور سے بھونگنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہئی۔

```
مشش ا روميو! في كوائك اكونى بر آمدے كے دروازے سے نكلتے ہوئے كتے كونرى سے ڈانك رہاتھا۔
                                                              بجونكنے في آواز فورارك مختى۔
                    "واه كتاتويزارومانك ركها بعضاب نے روميور" الى نے باخت سرايا۔
                              قدمول کی آواز قریب آئی اور گید کابک مٹا۔ پھر دروازہ اندر کو کھلا۔
                                         "فرمائير" وه الحورے الحورے تيور ليے مامنے ہوا۔
                                           ملین اس کی کہنی پردے بالکل اس کے بیٹھے جامیسی۔
                                             "السلام عليكم _ بهم سامنے والے تحريس رہتے ہيں۔"
     "وهدرددامل در آپ ثایدن آئے بی در آپ در ای نے رک کر موالیداروالهائی ۔
                                                                       "يس فرياد بول!"
                                                "اوريس شيريل" بعافة لبول سع محملا
```

"وه ـ ـ ـ شيره بناناه به جيني چاهيد تقي - " وه هزيزا كر منجلي ـ

"شره چنی سے بناہے یا گؤسے؟" کین نے بچھے سے سر کوشی کی۔ اس نے چہر سے پہمسکر اہدف سجاتے، ذور سے اپناجو تا تلین کے پاؤل پر کھا۔ جواباً وہ دبی دبی می

"موری،میرےیاس چینی نمیں۔ " ختک کیج میں کہتا گیدے بند کرنے لگا۔

"مركر كيول؟ لكنة تو آب فاصه ويل آف يل-"

"محرّ مه! من مينها نيس كهاتا\_"

"توطيت من كيادُ التيني؟"

"كيندُرل!" وه دانت پيل كربولا" مامنے كونے په اسٹور ہے، وہاں سے چينی مل جائے گی۔ اور ما تھ ميں اخلاقيات كی كوئی كتاب بھی۔" اور كھٹ سے دروازه بند كر ديا۔ پھر زور سے كندى چردھائی۔
کتا پھر سے بھونكنے لگا۔

'واه خود فرہاد ہیں، کتارومیو ہے، مگررومانس چھو کر نہیں گزرا۔ جہنم میں جائیں میری طرف سے" وہ خفت چھیا نے کو زور زور سے بڑبڑاتی واپس بلی۔

"میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی پانی! مگر تم نے ہیں سا۔"

"كيا؟" كلين كي شرمنده آوازيدوه يوني

" بی کہ جب زر نیلا بریانی لے کر مخی تقی تو تھیل نے بھی بی کہاتھا۔ "کین نے بے بسی سے سر جھکادیا۔

وه پیرنگ کر آکے بڑھ گئی۔

اسے الماری کاپٹ کھولا۔ سامنے ہی ایک استری شدہ نیاریڈی میڈ جوڑالٹکا ہواتھا۔ جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا۔

بانی نے چرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا جو چرے کے سامنے کتاب کیے آرام دہ کرسی پہ جھول رہی تھی۔ اس وقت اس نے مستسمتی سی لان کاپینڈوسا جوڑا زیب تن کرر کھا تھا۔

"" يه جوزاكس كاب ؟"

"ميرار" بناسرالهاست جواب ملار

"كون لايا تفا؟" اسے يقين مقاكم كين كي پندائني زيردست موسكتي ہے۔

۳\_\_\_"

"تو پہنتی کیوں ہیں ہو؟"

"خالہ رشیرہ نے بتایا تھا کہ اس پر مایہ ہے۔"

" کیا؟" اس نے گھرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے۔ پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی۔ "یہ خالہ رشیدہ کون ہیں؟"

"پتا ہیں!"کتاب پہ سر جھکاتے گین نے شانے اچکاتے۔

"تو تمہیں کہاں ملیں؟۔۔"

"خواب میں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے اور یہ کہ ان سارے کپڑول پر سایہ ہے سو میں ان کو نہ پہنا کرول۔اس لیے میں نہیں پہنتی۔"

"بالکل بدهو ہو تم!"وہ جارحانہ انداز میں الماری کی طرف برطی۔ پھر رک مخی۔ کیا پہتہ واقعی ان پر مایہ ہو

ورنہ خالہ رشیرہ کو کیا شوق تھا گلین کے خواب میں آنے کا؟

وہ آہن سے الماری سے پدے کھیک آئی۔

"منو ملین!"چند کمول بعد اس نے اسے پکارا۔

"تہارے بروی کے پاس چلتے ہیں۔"

" پھر درداب کیا بہانہ کوانا کی ایانہ کوانا ایک کا بہانہ کا بہانہ

"تہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا کیا تھا؟"

"زرنیلا۔۔۔ "کین نے برا مان کر اسے مکھا۔

جو بھی ہے ابھی تو مجھے بس فرہاد کا نام یاد ہے۔وہ چت بیڈ پر گر مخی۔ بڑا شائدار بندہ ہے اس
کے ماتھ یہ چھٹیال بہت اچھی گذریں گئے۔منو"
وہ پر جوش سی ہو کر امٹی۔"تہیں اس کے ماتھ میٹ نہ کرا دول۔"

"توبہ کرو پانی! کیسی باتیں کرتی ہوروہ اکیلا بندہ بہتا نہیں کون ہے اور تم!اس نے سرخ پڑتے چہرے کے آگے کتاب کرلی۔"

"اکیلا!" پانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر بلایا۔ "وہ اکیلا کیوں رہتا ہے۔"

لیک کر کھرکی کی طرف آئی۔ پددہ بٹایا تو سامنے اس کا فیرس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو اپنے

معی ہوتے نظر آرہے تھے۔ ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہلینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پورٹن کیول نہیں لیا اس نے؟

www.urdunovelspdf.com

وہ آنھیں سکیرے اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ "مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے تگین! کہ ضرور کوئی بات ہودنہ اتنا بڑا گھر کے کر کیوں رہتا؟اس دن بھی ہمیں چینی نہیں دی کہ کہیں ہم اس

گھر کے اندر نہ آجائیں۔ کہیں کوئی گڑ بڑ ضرور ہے۔ تم من رہی ہو یا نہیں؟"
"" ال بال ! مکین نے گھر اکر کتاب سے سر الخمایا۔""
"تم کہہ رہی ہو کہ اس کی چینی میں گر بڑ ہے۔"

"بیس گر بر تبهارے دماغ میں ہے۔اچھا چلو آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں خالہ نے جو کھیربنائی ہے اسے دے کر آتے ہیں۔"

"مگر امال نے تو اس کیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا اور۔۔۔"

"اسے کیا پتائس لیے بنائی ہے بس چلو،"،وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ منگھار میز کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا۔ کھلتے ہوئی گلابی رنگت کی چوڑی دار آستینوں والالمبا فراک ،اور پاجامہ پہنے ملکی بال آنکھوں میں کاجل لگاتے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ لگ رہی تھی۔ لگ رہی تھی۔ یہ مطئن ہو کر پلٹی تو گئین ادھر نہیں تھی۔ یہ کدھر محتی وہ سیڑھیاں از کے بنچے آئی تو وہ مین ٹی وی کے مامنے بیٹھی تھی وہ بنا بلکیں جمپلائے،اسکرین کو جبکائے،اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ان کھڑی دیکھی۔ آٹھ نج کھے۔ انھ نج کھے۔ اب گئین سے کچھ کہنا ہے کار تھا۔

دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی۔ آٹھ نے گئے تھے۔ اب گلین سے کچھ کہنا ہے کار تھا۔

کونے میں مخابول کے دھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا، اسے ایکدم خیال آیا۔

"سنی تم کتنے ایجے ہو!" وہ خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آکر بیٹھ تھی۔

سنی نے سر او بچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے

دیکھتے ہوئے آگی سے ناک پہ پھیلتی عینک بیچھے کی۔

سیسی سے اسے

"منی مجھے لگ رہاہے ،آج ہارش ہوتی ہے نا؟"

"ہول مجھے بھی کچھ ایما ہی لگ رہاہے!" اس نے بغور بانی کی بے تکاف مسکراہٹ کو دیکھا۔عموماً

0,9

ہر وقت علی بھنی رہتی تھی۔

" مجھے بارشیں بہت پند ہیں۔"اس نے مزید ب شکفی بڑھا نا جابی۔

" کیا آپ جانتی ہیں کہ ہر سینڈ پورے کرہ ارض پہ جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے اتنا ہی پانی ہر سکینڈ میں زمین پر سے

بخارات بن کر از جاتا ہے؟"

وہ پیر پٹنے کر کھڑی مواد دوستانہ بن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا اسے فرہاد کے گھر اپنے ماتھ لے جائے گئے۔ مگر اس محر میں کوئی نار مل نہیں تھا۔

"خاله پوچیس تو بنا دینا میں ذرا پروس میں با ربی ہول۔"

سنی نے ثانے اچکائے اور پھر سے کتاب چہرے کے مامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی ،فریج سے کھیر نکالی۔پھر ٹرے میں چھوٹے ڈونگے میں ڈال کر سیٹ کی۔اوپد پلیٹ رکھی۔

جالی دار کیڑے سے ڈھکا۔ایک نظر خود کے سلیب کے چھکتے ماریل میں دیکھ کر اوکے کیا۔اور باہر چلی آئی۔

بجلی محتی ہوئی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ سو گیٹ کیسے بجاتی؟یا بھر مجس فطرت فالب آگئ۔

وہ بنا دستک دیے اندر تھس آئی۔ متا ٹائلیں پہارے سو رہا تھا اس نے فکر ادا حیا۔

برآمدے میں کھلنے والا کھوئی کا دروازہ نیم وا تھا۔وہ آہند سے دبے پاؤل برآمدے کی میر حیال پروسیال پروسیال پروسیال پروسیال پروسیان کی میر میاں کے پروسنے لگی۔جب اندر سے آتی آواز نے اس کے

قدم روک دیے۔

"جی جی سر!آپ فکر نه کریں۔"اور پھر ایک جاندار سا فہقہد۔وہ فرہاد ہی تھا۔

ہاتی دراسی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔

"مجھ پہ بھروما رکھیں۔ بیس نے کہانا، میں بلاسٹ جاند رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے، عید والے دن لوگوں کے محر صف ماتم بچھی ہو تو کتنا مزا آئے۔"

ڑے اس کے ہاتھوں میں لرز محی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لکاری جب تک آپ کا کام نہ جوجائے

> میں پاکتان میں ہی رہوں گا۔ جیسے ہی کام ہو گا۔۔۔ میں واپس آجاؤل گا۔ آواز خاموش ہو گئے۔شاید اس نے فون بند کر دیا تھا۔

وہ الت قدموں باہر کو بھاگی۔ گیٹ کھلا ہی رہ محیا۔بند کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔بس ایک خیال حواموں میں چھا محیا۔

دہشت گردایقین ہو محیاروہ شخص دہشت گرد تھارتب ہی وہ کہے کہ وہ اکیلا کیول رہ رہا ہے۔ نہ اس نے اسے

افس وغیرہ جاتے دیکھا۔ اور نہ ہی کئی کو اس کے پاس آتے دیکھا۔ آخر بات وہی نگلی اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔

الیوں؟ آخر کیوں اس کے گان کے نظے تھے؟

اس نے ٹرے سلیب پہیگی اور حواس باخت سی لاوج میں آئی۔

ملین اس طرح متھیلیوں یہ چیرہ گرائے ٹی وی اعرین کو دیکھ رہی تھی۔

"كلين كلين مين دوه دوشت كرد م و غير ملكي ايجنك م ووه باكتان مين دهماكه كرنے آيا

ہے۔ال نے چاند دات پہ بلاسك كرنا ہے۔"

ملین نے جرت سے گردن اس کی جانب مودی۔

٣٥٥ ن ا

و می قائد والا الاس www.facebook.com/urdunovelspdf

"وه مختا؟" الى منه كھل محيا\_

"كتا نيس ال كا مالك."

" کیا کہد ربی ہوہانی؟" کلین کی ہمجیں پھیل گئیں۔

"ש אה נוט דפר"

"ہوسکتا ہے تمہیں کوئی غلا فہی ہوئی ہو!\_\_\_"

"بہیں، میں نے اپنے محتابگار کانوں سے خود سا ہے۔وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے۔فون پر اپنے باس سے بلان ومکس کر رہاتھا۔"

"بس اب جلدی سے پولیس کو فون ملاؤ اس نے تیائی پہ دھرا فون میٹ اٹھا کر گود میں رکھا۔" "مگر ہانی اپولیس نے اگر تم سے ثبوت مانگا تو۔۔۔؟"

وہ جو زور شور سے نمبر ڈائل کر رہی تھی ڈھیلی پڑ تھی۔واقعی ، ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا۔ "لیکن۔۔۔لیکن جمیں اطلاع تو کرنا جاہیے۔"

"مگر کس بنیاد پر؟اگر وہ واقعی فیررسٹ ہے تو اس کے مورسز پولیس میں بھی ہونگے۔اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آبائے گا۔"

www.urdunovelspdf.com

"پھر کیا کریں؟ ثبوت کیے اکھے کریں؟"اس نے فان پرے کر دیا۔

"یہ تو مجھے ہمیں پہند ایک تو دہشت گردول والا کوئی بھی ڈرامہ اجلل ہمیں آ رہا "کلین نے مایوسی سے گردن جھکائی۔ پھر جھکے سے المحی۔ "ڈرامہ!اوہ میرا ڈرامہ میں تو

بھول بی محی۔"اس نے توب کرتی وی کو دیکھا

مكر اب مكرين بد اشتبارات بل رب تھے۔"اسے چھوڑو يہ موجو كہ اب كرنا كيا ہے؟"

""לא לעלי

دونوں نے چند کھے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اپنے سر ہاتھوں میں گرا دیے۔ چند کھے خاموشی کی نظر ہو گئے۔

پھر ایک جھکے سے دونوں نے سر اٹھایا۔

"سنى!" دونول ايك ما ترجينيل

تتابول کے دھیر میں بیٹھے سنی نے فراکتاب اور منہ کے آگے کر لی۔

"منی!" آکے بیچے جت لگا کر دونوں اس کے اطراف میں آبیٹیس۔ وہ کاریٹ میں صوفے کے کنارے سے ٹیک لگتے بیٹھا تھا۔ کتاب ہنوز چہرے کے سامنے تھی۔ان کے پکارنے پر کتاب اٹھائی۔

٣\_\_\_ ? ي

"تم كتنے اچھے ہو سنی!\_\_\_"

"كام بتالكي\_"

"تمرر تمرر اگر تمہارے پاس کیس جرم کو گرفار کروانے کے لیے ثبوت نہ ہول تو تم کیا کرول کے؟"

" میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ "اس نے پھر کتاب چہرے کے مامنے کرلی۔
" سنی ایجے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو اگر جُرم کسی کے جان کے درپے ہو تو بھی کچھ نہیں کرو گے؟"
سنی نے مخاب بندگی۔ میز پد رکھی۔ پھر انگی کھوڑی پہ رکھے اوپد دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔
" ہاں تب میں اسے گرفار کرواؤں گا۔ "

سمر کید اور کھو کہ تہارے ہاں اس کے خلاف شوت ہیں ہے۔۔۔"

"میں اس کی جانوی کرکے ثبوت اکھے کرول گا۔"

ہانی اور ملین نے ایک کے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سنی کو۔

"اور\_\_\_اور يه جاموى كيا جوتى ہے؟"

"جاروس ؟ اس نے ناک پہلی مینک پیچھے کی رسیا آپ جانتی ہیں کہ جاروس اعصاب کا تھیل مجدیہ صرف مضبوط اعصاب سے ہی کھیلا

جائکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے طارق اسماعیل ماگر کی تحتب ملاحظہ فرمائیں۔" "کوئی تحتاب پڑھ کر جانوس نہیں بن مکتا سنی! ہمیں ایک بچر چاہیے۔"سنی نے مسکر اکر مینک بچھے کی۔ "جھ سے اچھا بچر آبکو نہیں مل سکتا!"اب وہ کتابوں کے دھیر میں ہاتھ ڈالے کوئی کتاب نکال رہا تفا۔

公公公公公公公公

"جاموى كا پيلا استيب\_\_\_ ظاركك كى رونين كا جائزه!\_\_\_"

سنی کاؤی پہ بیٹھا بیاول میز پہ رکھے کتاب سے پر حکربول رہاتھا۔

وه دو نول کھر کی کے سامنے بڑی بیٹی تھیں۔ سنی نے کہیں سے ایک دور بین نکال کران کودے دی تھی اور اب اسے آنکھوں سے لگائے ہانی "ٹارگٹ" کی حرکت بتارہی تھی جو کہ ساتھ بیٹی ٹکین تیزی سے نوٹ بک پہلھے جا رہی تھی۔

www.urdunovelspdf.com

"لکھو! صبح سات بجوہ کتے کو لےک رواک پہ نکلا۔ آٹھ بجو واپس آیا۔ پھر اس نے لان میں بیٹھ کرچاتے پی۔" "اس کا مختا بھی چائے بیتا ہے؟" مگین نے بے یقینی سے سر اٹھایا، جو اباً ہانی نے زور سے اسے کہنی ماری۔

"لهو، الركث نے جاتے ہی۔ اب وہ اخبار پر حرباہے۔"

ملین تیزی سے کھورہی تھی۔

"اب وه محى كو فون ملارها م ايك تواس دور بين سے آواز كيول بيس آئى۔"

"يه بھی لھول؟" کلين نے رک کر پوچھا۔

بانى نے اسے مارنے کے لئے کش اٹھایا اور وہ دو نون ہاتھ سر پر رکھے بیجے ہوئی۔

پہلے تین دنون میں انہوں سے اسکی روٹین اچھی طرح سمجھ لی۔

وہ مجے داک کے لئے گھرسے نکلتا، یا پھر دات کو مات آٹھ بجے کے قریب، پھر دمضان شروع ہو گئے مگر اسکی رو مین بر قرار دہی اور اب بھی وہ دات آٹھ بجے خوب تیار ہو کر گاڑی پہ نکل جا تاہے، پھر دات محیارہ کے قریب ٹیرس پر موبائل کان سے لگائے ہنس ہنس کر ہاتیں کر تاد کھائی دیتا۔ ساڑھے محیارہ بجے تک وہ سونے چلاجا تا اور وہ دور بین رکھ دیتیں۔

公公公公公公

"جاموی کادوسراسٹیپ ٹار گٹ کے جلنے والول سے پیں اسکے متعلق معلومات انتھی کرنا ہے۔" منی کے پڑھائے گئے امباق ان کے ذہنول میں مسلسل تھوم رہے تھے۔

وہ جمائیاں رو کتی سبے زارس کالونی کے سرے پہنچ پہنچی تھی۔ تکین قلم اور نوٹ بک تھاہے مستعدی سے کوری تھے۔

"کب آئے گا آخراسکا اخبار والا؟" ہانی نے کوفت سے کلائی پیبائد ھی گھڑی دیکھی۔ اسے گھڑی بائد ھنے کی قطعاً مادت نہیں تھی مگر جیمز ہائڈ کو فلموں میں اور پوٹر اور ہو مز کو کتا بول میں گھڑی پہنے ہمین دیکھا تھا اور فی الحال وہ خود کو ان سے کم رہان سمجھر رہی تھی۔

"اخباروالا آءے گاتوہم کیا کریں کے ہاتی ؟"

"بدهو! باد بيس من نے كيا كہا تھا؟ پہلے اس سے ٹاركٹ كے متعلق يو چيس كے۔"

"كيا پوچيں كے؟"

" سفش \_\_\_وه آرباب!" الى نے جلدى سے تكين كابات دبايا اور الله كھرى ہوئى۔

اخبار والامائيكل دوڑا تامامنے سے آرہا تھا۔ فرہاد كے تھركے باہراس نے مائيكل روكی، رول كيا ہوااخبار اندر

اچھالااور پھرای مگن اعداز میں مائیکل آکے بڑھادی۔

وه دونول مل كراميح ما من آگئين \_ اخبار والے نے مائيل آمين كردى \_

"بات متنابهائي\_"

"جی؟" اس نے مائیکل ان کے قریب روکی۔

"السلام عليكم!" بانى نے تميز سے سلام كياتب بى كلين نے كہنى مارى ـ اس نے بلث كركلين كود يكھا\_"كيا

"تعریف کرونااسی\_" پدجوش می سرکوشی کی۔

"اب اس زكونا جن كى ميس كيا تعريف كرول؟" اس نے تكين كو كھورا، پھر چير واخبار والے كى جانب موڑا۔ "جَعَانَى! آليكِياس ديلى ناتمز بوكا؟"

ملين نے جرت سے اسے ديكھا۔

"ایک آخری تقاروه الجی می فائیویس بھینک دیا ہے۔" "آليكياس اور تبيس بوكا؟"

"بانى -! "كين نے پريشانى سے الحو كراس كابازو تھامنا جابا، مگراس نے اسے " كشش كردوكا\_

"جيس اور جيس ب-" تفي ميس سر ملاتے اخبار والے نے اخبار ول كے بندل ميں ہاتھ ماراتھا۔

"او ہو۔۔ مجھے تو بہت ضروری چاہتے تھا، میر انی اے کارزلٹ آؤٹ ہواہے گل۔ آپ جھے ی فائیووالے سے

خبار صرف دومنف کے لئے لادیں نا۔"

ملين مونقول كى طرح اسے ديكھر بى تھى۔

"بليز بهاني لادين، ينهي مين اتني ديرس آپ كوه كهنے كھرى رحى ادحر" اب كلين سے ضبط نہ ہو مكار" بين بانى! تم يدكهن تو نبيس أيس تعيل تم محول محى مو؟ تهاراني اس تو پيلامال بى كلير مو محيا تقارم توبيال اس لتے کھوے تھے کیونکہ کم نے اخبار والے سے اس بندے کے متعلق انفار میش لینا تھی۔" اس نے بو کھلا کر تلین کے مند پر ہاتھ رکھا، مگر اخبار والامشکوک نگاموں سے انہیں کھور رہاتھا۔ "کس کی جاموی اكريى ہو آپ تي تي!"

"جاموى؟" كلين كي أيلي جرت سابل يرى "اس كيديتا چلا؟"

"جاموی کا تیسر ااسٹیپ ٹار کٹ کے نہ جانے والوں سے اس کے بارے میں معلومات اکھی کرنا۔" منی کمرے میں بہلتا، کتاب پہ نگائی جملتے ہاتھ بلا بلا کر کہدرہا تھا۔

"اب يدن جلن والے كون موتے يلى؟"

سی فررکے گیٹ کے مامنے کھڑے ہوتے انی نے جھلا کر پوچھا تھا۔ جواباً گین نے فررانوٹ بک کے صفح پیچھے بیلئے۔

" ہال، منو، سنی نے کہاتھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہوں اور جو ٹارٹ کو بھی جانتے ہوں مگر ٹار کٹ انکونہ جانتا ہو۔

"دیکھتے ہیں۔" ہانی نے مجری مانس لیے ہوتے بیل پر ہاتھ رکھا۔ یہ سی فور تھا۔ فریاد کے ہمسایوں کا گھر۔ چند ہی لیے بعد گئیٹ کھلا۔ ایک کا تون نے سر نکا الا۔ سرسے پیر تک انکودیکھا، ناک چوھائی۔

"كياب؟" اندازروكفاتفا\_

"ہم سامنے والے گھرسے آئے ہیں، کچھ کام تھا آپ سے۔ " بانی نے مسکرا کرخوش دلی سے تعارف کروایا۔ "بولو!"

"وه آتئی! بات بیہ ہے کہ۔۔۔ویسے ادب میں آتئی کہدرہی ہول۔ورنہ کہنا تو نہیں چاہتے، کیونکہ آپ ماشاء اللہ اتنی پنگ ہیں۔

"واقعی پانی! آنٹی تونہ کھو، چھوٹی نانی جتنی تو ہوں گئے۔" گلین نے آہنہ سے کہاتھامگر آنٹی کے تا ژات بگوے۔
"جی بالکل، ہماری چھوٹی نانی ٹونٹی ایئر زکی ہیں، نانا ابائی دوسری وائف ہیں نا، سواس لئے نانی کہتے ہیں۔"
اس نے گلین کو گھور کر، مسکر اتے ہوئے بات منبھالی۔

آتی کے تاثرات ذرازم پڑے ، ذرا تفاخرسے انہوں نے ثانے اچکائے۔ "ظاہر ہے اصلی عمرظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ خیر بتاؤ، کیا کام تھا؟"

" وه آنٹی، بلکہ باجی کہنامناسب ہوگا۔" ابک وہ سنی کی نصیحتوں پہ پوری طرح عمل کر رہی تھی۔ "بات یہ ہے کہ ہر طرف لان کی سیل لگی ہوئی ہیں، رمضان بھی شر وع ہو چکاہے، اب میری کزن ذرا بھوہڑ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اثنا اچھا نہیں مگر استے دن سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ آکے کپڑوں کے کلر زاور پر نٹس استے زبر دست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ "

مين كامنه آدها تحل محيا\_

"اب آپ خود بی اندازه لکالی باجی که میر ااور میری کزن کاجوا کتنامام اور پھیکاماہ،دوسری طرف آپکایہ جوالا

تين بزارسے كم كالبيل لگ رہا۔"

مین کے ماتھے پر تیوریاں پڑر ہی تھیں مگروہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ " توباجی! میں بھی کہنے آئی تھی کہ اگر ماریم یہ میلیکھ یہ

المريس سليكف كي آپ ميرى مدد كريس اور ميرے ساتھ شاپنگ پيليس تو\_\_\_"

"کون سی شاپنگ؟ کہاں کی شاپنگ؟ " تکین کر پیہا تھ رکھے چلائی تھی۔ "تم نے جھے تو کہا تھا سی فرر کی پڑھی گھوڑ لال لگام کی جموئی تعریفیں کریں کے تو خوش ہو کروہ ما تھ والے کے بارے میں ساری معلومات جمیں دے دیے گئی مگر تم نے اکیلے شاپنگ بھی پلان کرلی اور جھے بتایا تک نہیں!"

"نى \_\_\_ كىين!" اس نے بوكھلاكر آل في كوديكھاجواب قېرىرماتى نظرون سے اسے ديكھ رى تھيں۔

"میں نے شاپنگ کا تمہین بتایا تو۔۔۔"

مر بات منبطنے سے قبل ہی آنٹ نے کھٹاک سے دروازہ بند کردیا۔

"تم واقعی میرے بغیر شاپنگ پیہلی جاتیں کیونکہ میں پھوہڑ ہون؟"وہ روہانسی ہور ہی تھی۔

" تغبرو! میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیا ہو۔ آج میرے اتھوں نہیں بچوگی۔" وہ جار جانداند میں آکے بڑھی اور

ملين در كر تحركى طرف بعالى۔

"جاسوی کا چوٹھا اسٹیپ رے ٹارکٹ کے بارے میں ڈاکومینٹ انفار میش اکٹھی کرنا۔" افطاری کے بعدوہ تینیوں مگین کے کمرے میں موجود تھے۔

سنی افر میں چیس کا کھلا پیکٹ پڑوے، چیس نکال کر کھارہاتھا۔ کود میں بڑی می کتاب کھی رکھی تھی۔ ٹکین ساتھ
بیٹھی اپنے دوپیٹے کے پلوسے چیٹمہ صاف کر رہی تھی۔ سنی کی بات پہما یوسے اس نے دور بین رکھی۔
"ڈاکومنٹ انفار میشن کہال سے اکھی کریں؟میرے باپ دادا کا بھی نادراسے تعلق نہیں رہا۔"

" توبر، ال كاكيول كسى نادراوادراس تعلق بوتا؟"

"تم توچپ، ی رہور" وہ شخصے اس پہ جلی بھنی بیٹھی تھی۔ ہر دفعہ مگین کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی۔ "میں تو بتانے لگی تھی کہ عظمی نے مکہ مار ڈاکو کے بارے میں کیسے انفار میشن اکٹھی کرلی تھیں۔ مگر ٹھیک ہے نہیں بولتی۔"

"كون عظمى اور كياكياس نے؟" وه الرك موتى۔

" د صوال ڈرامے والی عظمیٰ ۔ جب اظہر نے اسے مسکار کی ہیوی کو فون کرنے کو کہا تھااور پھر انہوں نے ہا آمانی مسکار کوٹریس کرلیا تھا۔ "

"ارك بال بياد آكيا \_ فون لاؤو" www.facebook.com/urdunovel

" مر آبلے گا۔"

"ارے میری سمسے کرو،اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ " اس نے جھٹ اپناموبائل تکیئے سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ "ریکارڈ بھی کرونا۔"

"کرتی ہوں۔" اس نے ریکارڈنگ آن کرکے فون کان سے لگایا۔ تھنٹی جارہی تھی۔ تکین اور سنی آگے ہو گراس کودیکھ رہے تھے۔

"بهيلو!" چھڻي گھنڻي په فون الحاليا محيا۔

"الملام عليكم مين سرف بنانے والى مچنى سے بات كررى ہول مراسينے پرودكو كو كے بارے مين عوام كافيد بيك جانناچاه رج تھے۔ آپ بتائي، آپ نے ہمارے سرف كو كيمايا۔" "مين دهوني جين مول، كيرے لائررى سے دهلواتا مول۔" وهب زارى سے بولاتھا۔ "تو آب میں اس لاغرری کانام بی بتا۔۔۔" دوسرى طرف سے کھٹ سے فوان رکھ دیا محیا۔ يه بين من شري كافر بادبيد!" وه فون كو كهور كرره فئي "خير،اس كي آواز مماري ياس آفئي بـاب "آگے کیا کرناہے؟ كياكرناهي؟" سنى كے پيك سے چيل نكالتى كلين نے فائب دماغى سے دہرايا۔" "بھی عظمیٰ نے آگے کیا کیا تھا؟"www.urdunovelspdf "وهـــاظهرنے ريكارونك اليس الى اوكومنوائى تھى اور اليس الى اومسكار كى يوى كى آواز بيچان محياتھا۔" المرام الى الله اللهرب المراك الحالى الله المراك المالي المراد" "ایہ تو میں نے سوچای ہیں" كاش تم بهى موچى بھى لكوكلين!" اس نے بے زارى سے فون واپس پھينكا۔ "اتناو قت برباد كرليا اور ماسل كھے" "جي بيل

ویسے اس کے مالک مکان کے پاس اس کے ڈاکو منٹس تو ہونگے۔ " چند کموں بعدوہ موچ کر بولی۔ "لیکن"
"مالک مکان کا نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے۔
مگراس شیریں کے میاں کے پاس تو ہو گانا! میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ چیوٹو! چیوٹو!" وہ او مجااو مجا"
چیوٹو کو پکارتی اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔

دور بین آنکھوں سے لگاتے، وہ موبائل کان پہر کھے بیٹی تھی۔ ٹکین نے اپنا کان اس کے کان سے لگے موبائل سے جوڑر کھا تھا۔ جوڑر کھا تھا۔

اب چوٹواس کے سامنے کھڑا ہے۔" وہ دور بین سے دیکھتی مدھم آواز میں کہدر ہی تھی۔"
سامنے والے لان میں وہ کرسی پرٹانگ پوٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چھوٹواس کے سامنے تھر تھر کا نبتا کھڑا تھا۔
"حیابات ہے ؟کون ہوتم ؟"

بانی سے کان سے لگے موبائل سے فرہاد کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی کال کین کے موبائل سے ملی ہوئی تھی، جوچھوٹو کی جیب میں چھپاتھا۔

وہ جی مجھے میرے صاحب نے بھیجا ہے۔ ہم آپ سے پہلے اس تھر میں رہتے تھے۔ ہمارا کچھ مامان اد حررہ گیا" تھا، جس کے لئے ہمیں مالک مکان سے رابطہ کرنا ہے۔ صاب سے ان

"كانمبر كھو كياہے۔ اگر آبكے پاس بے تودے ديں۔

چوٹونے رٹوطوطے ی طرح ہانی کایاد کرایابیان دہرادیا۔

بانى نے فاتخان مسكر ايرف سے تكين كو ديكھا، اور پھر سامنے نظر آتے منظر كور

"اچھا!" فرہادنے آنھیں سکور کر چھوٹوکواوپرسے نیج تک دیکھا۔ "تمہارانام کیاہے؟"

نام؟" چوٹو کے رہے سے اوران جانے لکے نام کابنانا تو اسکریٹ کاصد ہی ہیں تھا۔"

"كيول، تمييل اينانام أييل آتا؟"

وه جی بهاجی نے کہاتھاکہ کتے والاجو بھی فضول موال پوچھے، جواب نہیں دینا۔" ہانی نے بے اختیار سرپیہاتھ مارا۔" فرہاد کے لبول کو ایک جائد ارمسکر ایسٹ چھو گئی۔

"تہاری باجی نے اور کیا کیا کہاتھا؟"

وه جی!" چھوٹو ذراشر مامحیا۔ "انہوں نے کہاتھا کہ اگر میں یہ کام کر دول توجس کڑی سے چا ہو نگا،وہ اسسے" "میراویاه کرادینگی۔ "تہاری باجی نے کوئی میر جیورو تو نہیں کھولا ہوا؟"

"نہ جی، وہ کیوں گیرج کھولیں گی۔ بہت پڑھی کھی ہیں وہ لاہورسے آئی ہیں۔"

چفد اللی ۔۔۔ اب نام ہی نابتادے۔" وہ دور بین آئکھوں سے لگائی غصے میں کھول رہی تھی۔"

تو جا کر اپنی پڑھی لکھی باجی سے کہو، کہ کتے والا پوچر رہا ہے، میر سے شفٹ ہونے سے تو ہفتہ پہلے تو اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو یہاں فالی۔

پلاٹ تھا۔ "کیا آپ اس میں جگی لگا کر رہتی تھیں؟

پلاٹ تھا۔ "کیا آپ اس میں جگی لگا کر رہتی تھیں؟

بجے۔۔ بی ؟" اس کے سخت ہوتے تیوروں پہ چھوٹو النے قدموں واپس بھاگارومیو زور زور سے بجوئلے لئے قدموں واپس بھاگارومیو زور زور سے بجونکنے لگا۔

گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ www.urdunovelspdf گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ mww.urdunovelspdf کے درا اسے میں دیاہ کراتی ہول اس کا۔" ہانی نے دور بین ایک طرف رکھی اور آستینی "موڑ لیں۔اب اس کا سارا غصہ چھوٹو پہ تکلنا تھا۔

www.facebook.com/urdunovelspdf

"بانوی کا پانچوال سٹیپ۔۔۔ "
وہ دونوں ادای سے کھوئی سے لگی نیچے فرہاد کے گیٹ کو دیکھ رہی تھیں جہاں وہ واک کے لئے کال رہا تھا، جب سنی بیچھے سے آ کر بولا۔
کیا؟" ان دونوں نے بلٹ کر دیکھا۔ "
گارگٹ کا تعارف! ٹارگٹ جہاں بھی جائے اس کا جیچھا کیا جائے۔ "
ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر اگلے ہی بل باہر کو بھاگیں۔

مگر۔۔" کچھ کہتا سنی ہڑبڑا کر سائیٹر پہ ہوا۔وہ دونوں دوڑ کر باہر تکلیں اور اب تیزی سے " آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔

مگر۔۔مگر خاصے فاصلے سے آبا!" سنی نے تاسف سے بات مکل کی، مگر وہ عجلت میں سنے " بغیر ہی جا چکی تھیں۔

فرہاد ابھی اپنے گیٹ سے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا۔ ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتا مزے سے اس کے بیچے جا رہا تھا۔

ہانی گیٹ پہ ایک لمبے کو رکی، پھر دوپرٹہ سر پہلے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ گین نے فرراً تقلید کی۔

وہ زنجیر پکوے اپنے خوبصورت برطانوی لب و کہے میں کتے سے باتیں کرتا ان سے چند قدم بی آگے تھا۔

تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکارن دونوں کو بھی بریک لگے۔ کمیے بھر کو ٹھر کر وہ بیچھے مواروہ بھی ہڑ بڑا کر بیچھے پلٹیں۔

چند ثان وہ ان دونوں لائیوں کی پشت کو دیکھتا رہا پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا۔وہ پھر سے دوپٹوں کے گھوٹھٹ نکالے اس کے پیچے ہو لیس۔

چند قدم آگے فرہاد ایک دم رکا، اور کئے کی زنجیر کھینچنا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔وہ جو اس کے پہند قدم آگے فرہاد ایک دم رکا، اور کئے کی زنجیر کھینچنا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔وہ جو اس کے پہنچھے ناک کی سیدھ میں بیلی آ رہی تھیں، بو کھلا گئیں مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہیں۔ سو سر جھکاتے آگے بڑھ گئیں وہ وہیں سوک کے کنارے کھڑا

" يه رک کيول محيا ہے؟

"يتا نبيل "

"ذرا ديكھو تو كيا كر رہا ہے۔

ملین نے گردن ذرائ موڑ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے واپس مامنے کو ہوئی۔

وه دونول کتے کھوے ہم یہ بنی رہے ہیں۔

" پھر اب کیا کریں؟ چلتے بی ریں؟

ملین نے ثانے اچکا دے۔ ہانی جھنجطلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔

www.urdunovelspdf.com

" سارے اسٹیپ فیل ہو گئے ہیں تمہارے کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے ابھی تک؟ "
وہ نیم جان سی کاؤٹ پہ گری سنی پہ برس رہی تھی، جو اطینان سے کتاب چرے کے سامنے کئے
بیٹھا تھا۔

ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واک اب اس آدھے انگریز کا تو پہتہ نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پہنے کا محرا ہوتا تھا۔ مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھی۔ "تیا! میں نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تعاقب کیجئیے گا۔ "

خواب میں کہا ہو گا، ہم نے تو نہیں سار اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے کا؟ کون سی معلومات " ملد ہ

کیا آپ جانتی ہیں کہ تعاقب کے دوران ٹارکٹ جس سے بھی ملے یا جو گفتگو کرے، اس محس " "سے بھی معلومات مل سکتی ہیں۔ آہو۔ مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے، اب کیا میں کتے سے اس کی زبان میں بھو "
" بھو شروع کر دیتی؟

بے نگ کتے سے گفتگو میں بھی کلیو مل سکتا تھا۔" سنی بات ملنے کو تیار نہ تھا۔ "
جانے بھی دوروہ بول رہا تھا انگریزی والی بھول بھال انگریزی جبکہ مجھے تو انگریزی فلمول کی
" انگریزی بھی پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔اس کی خاک آنا تھی؟

وہ تیز پیکھے تلے بے مال سی لیٹی کراہے جا رہی تھی۔ صرف اس لئے کہ اس کھنے میسنے کو شک مہ ہو، وہ کالونی کے پورے تین چکر کاٹ کر آئی تھیں۔

"سگر ہانی! شام کو بھی تو وہ کہیں جاتا ہے۔ تب بھی تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ " میں نہیں کر رہی کوئی پیچھا و پچھا ہجھے معاف رکھو۔" اس نے ہاتھ جوڑ دئے۔ گین گھٹنوں پر " سر رکھے کچھ موچنے لگی۔

یہ الگ بات تھی کہ افظاری کے بعد ذرا معدے کو قرار آیا تو وہ مارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لئے تیار ہو گئی۔
کار اضول نے کالونی کے سرے پہ روئی ہوئی تھی۔وہ جانتی تھیں کہ فرہاد، یہیں سے گزر کر نگلے کا اور واقعی چند ہی منٹ بعد اس کی کاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔
چلو!" اس نے فرراً ایکسیلیٹر پہ دہاؤ بڑھا دیا۔ آج وہ بہت احتیاط سے اس کا پیجما کر رہی تھیں۔ "مگر گئین بہت ڈری ہوئی تھی۔

" ہانی! اگر کئی نے جمیں پہولیا تو؟ "

اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں ہ پورا ایک مادی مجرم، اور کہاں وہ صرف دو مدد تنہا معصوم جوان لڑ کیاں۔۔۔ہائے اللہ۔۔۔اسے خود پہ ترس آنے لگا۔ مگر ملک و قوم کے لئے۔ ہاں گین ملک و قوم کے لئے۔ ہاں گین ملک و قوم کے لئے جمیں یہ کر نا ہو گا۔" اس نے جوش سے املیئرنگ وہیل پہ "ہاتھ مادا۔"یہ بازی عثق کی بازی ہے، یہ بازی۔۔۔

تہیں اس سے عثق ہو گیا ہے؟" ملین کو شاک لا۔

ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے ہے۔" اس نے جھنجلا کر موڑ کاٹا۔ فریاد کی گاڑی مامنے " می تھی

ارے، یہ مہیتال کیوں آیا ہے؟" مہیتال کی پار کنگ میں اسے گاؤی بڑھاتے دیکھ کر وہ " دونوں جیران ہوئی تھیں۔

اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو رئیبین سے پنتہ کرنے ضرور آئے گا۔ آؤ۔" ہانی اس کا ہاتھ " تقامے فرنٹ دیسک یہ لے آئی۔

اب وه رئیبیش دیک په کهنی رکھے، فرماد کی سمت پشت کئے منتظر تھی کہ کب وہ آئے۔ ملکین مامنے متون کی اوٹ میں نوٹ بک اور بین لئے تیار کھڑی ہو گئی۔

شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ بے حد پر اعتماد اور مغرور انداز میں چلتا وہ سیدھا رئیبیٹن ڈیسک کی طرف آیا جہاں ہانی نے اسے آتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پشت کر لی تھی۔ایک تو تجمعن باکا بیندسم نھا، اوپر سے نھا بھی "وحمن"۔
ایکسیکوزی سسٹر!" قریب آکر اس نے اپنے خوبصورت لب و لیجے میں پکارا۔ایک اتا "
ڈیشنگ بندہ آپکو "سسٹر" کہہ کر بلائے تو آپ کا دل اپنا نہیں تو اس کا سر دیوار میں
دے مارنے کو ضرور چاہے گا۔

جی سر!"رسیپشنس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ فکر ہے اس کو سسٹر کہا تھا۔وہ بے " اختیار اس کی مشکور ہوئی۔

ڈاکٹر نعمان کہاں ہونگے؟" وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قیمتی، محمور کن پرفیوم کی " مہک اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔

"وه رہے ڈاکٹر نعمان۔

وہ شکریہ کہہ کر کاریرور کی طرف مڑ محیا۔ مکین ستون کے بیچھے سے نکلی اور وہ ڈیبک سے ہٹی، دونوں ساتھ ملیں اور پھر ایک ساتھ ہی اس کے بیچھے جل پڑیں۔

دفعتا وہ رکا۔ آہٹ محس کر کے پاٹا۔

وه بھی ہو کھلا کر واپس مزیں۔

اس نے آنھیں سکیر کر چند کہے ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تب ہی سامنے سفید اوور آل بازو یہ ڈالے ایک ڈاکٹر آتا نظر آیا۔ فرہاد کو دیکھ کر اس کے بول یہ ایک جائدار مسکراہٹ اجری۔

ارے، یہ عید کا چاند ہوئے فرہاد حن کب طلوع ہوئے؟" ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے " اسے گلے سے لگایا۔

ہملی کام کی بات بہتہ بیلی، اس کا پورا نام فرہاد حمن ہے!" نگین ہانی کے ساتھ ان دونوں کی " طرف پشت کتے کھڑی جلدی جلدی نوٹ بک بہ تلم تھیلنے لگی۔

- " بكو مت، اور سورى يار! ميں پہلے نہيں آسكا۔ انكل كى طبعیت اب كيبى ہے؟ "
  لكھو ٹاركٹ نے باس كے لئے "انكل" كاكوڑ ورڈ ركھا ہوا ہے۔" اس نے كلين كے كان ميں "
  سركوشى كى۔
  - اب بہتر میں۔ آؤ تمہیں ملواتا ہول۔۔۔اور تم ساؤ تمہاری پر سس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری "
    " قید میں آئی یا نہیں؟
    - قید!" وہ چونکی، گلین کے بھی کان کھڑے ہوئے۔
      "قید میں تو بس سمجھو وہ آئی گئی ہے۔" وہ مبہم سا مسکرایا۔

      ہانی کا روال روال کانپ اٹھا۔
    - "موج لو، كيس ال زيردستي په زنجيريل تووا كر بعاك نا جلسے۔
    - تو اس نے کسی لوکی کو زنجیروں سے قید کر رکھا ہے؟" وہ شدید صدمے میں محمری ان کی " باتیں سن رہی تھی۔
  - ہماری زنجیریں بڑی مضبوط ہیں، نہیں بھاکے گئ، بے فکر رہو!" وہ دونوں اب باتیں کرتے " دور جا رہے تھے۔ بانی نے مچٹی مچٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر مکین کو۔
    - " پید لوکیال مجی اغوا کرتا ہے؟www.facebook.com/uraur
    - " ہال، اور ہم بھی لو کیال ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے میں دیکھ لیا تو؟ " بھا کو!" وہ مکین کا ہاتھ کھینچ کر، دھو کتے دل کے ساتھ اسے باہر لائی۔ "

"بس کھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفار کروا بی لینگے۔

بانی جوش سے کہتی تکین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔کل "قیدی لڑئی" کا من کر آج انھوں نے فریاد کا واک پر پورا پورا میچھا کیا تھا۔ کو کوئی کامیابی تو نصیب نہیں ہوئی مگر ان کا جوش دیدنی تھا۔

میرا گان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جلتے گا جہاں اس نے اس مصوم لوکی کو " "چھیا رکھا ہے اور تب ہم۔۔۔

مامنے کوے تیور لئے بیٹی خالہ کو دیکھ کر بانی کی زبان کو بریک لگے۔

خ ـ ـ ـ خاله!" وه بمثمل مسكراتي -

" کہاں سے آئی ہو؟

لاہور سے۔۔۔ آپ بھول گئیں ہیاری خالہ؟" اس نے مسکرا کر آٹھیں جھپکیں مگر خالہ کے " تیور اچھے نہ تھے۔

الله بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہتے تھے لائیول کو دو سونے کا نوالہ مگر دیکھو عقاب " "اکی نظر سے

ان سے دور میں "شیر" ناپید تھے کیا؟" اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ "
"ابکومت! وہ فرماتے تھے، لڑکیاں اگر یوں لور لور پھریں تو مانو کوئی گڑیڑ ضرور ہے "
درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا۔" وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ "

در سنت حرما سے سے اور میں و سیا۔ وہ تا میدی انداز میں سر ان ان سے ساتھ بیسے ہی۔ "خبر دار جو مجھے مکھن لگایا۔وہیں سامنے ہو جاؤ۔"

خالہ!" وہ روہانی ہو محی کی پھر کین نے ہاتھ سے پہو کر اپنی طرف تھینچا کہ دم کلی لوموی الیلی " " کیول ہو؟

> "اب میری بات کان کھول کر منور صبح میرے پاس فرہاد آیا حا۔ " کون فرہاد؟" اس نے معصومیت سے مکین کو دیکھا۔ "

ہاں ہاں، اب تمہاری باداشت جواب دے محق ہے تا۔ "خالہ طنزیہ بولیں۔ "وہ کہہ رہا تھا کہ اس " "کالونی کی لوسمیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل عاری ہیں۔

" محميك كبه ربا تقا، واقعي اس كالوني في لوحيال برى بدتهذيب بيل.

جا فرمایا آپ نے، آگے سنیے، وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی دو لڑ کیاں روز اس کا پیچھا " "کرتی ہیں۔

" بال تو ہو بھی کوئی دو فضول سی لاکیاں، ہمیں کیا؟

ممیں یہ ہے ہانی بیٹا کہ جیرت انگیز طور پر ان دونوں لوئیوں کا طبیہ بھی۔۔ تم دونوں سے "
"بہت ملتا ہے۔

دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپکی کالونی کی لائمیاں میرے اطائل اور فیش کاپی کرتی " میں۔" وہ ان کے طنز پر اترا کر گردن اکواتے ہوئے مسکرائی۔

"جی بینا، مگر اتفاق سے ان کے نام بھی بانی اور علین ہیں۔

" واؤ، كتنے اتفاق ہوتے ہيں نا دنيا يس؟

بكو مت!" خاله كو جلال آبى محيا، اور جب ان كو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا كہ قبر میں "

الکے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ الفتی تھی۔ ال

تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب ہی چاہا منہ اٹھا کر پرائے بندے کے بیچے بل "
"دیں۔ محلے میں ہماری کوئی عرت ہے۔ اگر بات پھیل گئی تو جانتی ہو، کتنی برنامی ہو گئے۔

کتنی؟" بے اختیار لبول سے پھسلا، پھر گڑبڑا کر زبان روکی۔
"

کان کھول کر من لو، اگر آئیندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا " "کوئی نہیں ہو گا۔

وہ عصے میں کہہ کر کچن کی طرف کی گئیں۔

مین منه لفکت صوفے پہ گر مختی، جبکہ وہ وہیں ٹھلنے لگی۔ اس مانکہ میں مدھ کے کہ متن میں کی متن میں کی متن میں مانک کی میں مانک کی متن میں مانک کی میں مانک کی میں مانک

اس ڈاکو، چور، دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگئے، اب تو اس کو اعدر کرانا ہی " "بڑے گا۔

وه إدهر أدهر چكر لكاتى بولے جا رہى تھی۔

"سگر اب امال سے نظر بچا کر ہم اس کا چیجا کرنے نہیں جا سکتے۔" جا سکتے ہیں۔" وہ شکتے شکتے رکی۔اس کی آنھیں کئی خیال سے چمک المحی تھیں۔" میرے پاس ایک آئیڈیا ہے!" وہ پرجوش سی اس کے قریب آئی۔"

ریمٹورنٹ کے خوابناک ماحول میں لذید کھانوں کی

افتہااگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی بیچے دھیماد ھیماما آر کسڑا ہیچوں اور گلاموں کے بگرانے کی آوازاے ی کی خنک وہ مدھم دوشنی میں دُوبی کونے والی میز پر موجود تھی، آج فہاد کا تعاقب انہیں اس بیٹورانٹ تک لے آیا تھا اب ہم علیہ بدل کرجائیں گے تاکہ وہ ہمیں بیچان ند سکے، نگین اس کے آیڈ سیئے پر چران رہ گی تھی، مگر ڈارک میک اپنا بدلا ہواروپ اس نے نگین کود کھایا تو وہ زیادہ متاثر نا ہوی

"تم بهجانی جاری موبانی!"

"تب بی اچھی لگ ربی ہوں ، مگر کوئی بات نہیں۔ وہ کو نسا ہمیں بہت دیکھتا ہے۔ "اس نے اسپنے بال مسکار اڈائی سے دیڈر ڈائی کر لیے تھے۔ اب وہ اس پر نظر رکھے ہوے بیٹھی تھی وہ سامنے والی ٹمیل پر بیٹھا موبائل کے بٹن کافی دیرسے دبائے جارہا تھا۔ اس وقتت رش کم تھا۔

تب بى ويراس كا آردرك آيا بيناكولاك لبالب بحرب دو كلاس

"دو گلاس؟" بانی نے مجرے گلاسز کے پارسے دیکھا۔"اس کامطلب ہے یہ کئی سے ملنے آیا ہے۔ یا پھر شایداس ادى كے تاوان كى رقم وصول كرنے۔" ملين نوت بك مين سر كھسلتے، قلم چلاتے جار ہی تھی۔ "ویرنے فرہادکے سامنے میز پددونوں گاس سیك كتے۔ وہ الجی تک موبائل بیر مصروف تھا۔ بس سركے خم سے حکریداداکیا۔میاہ وزجیک اور مفید شرف میں وہ بہت شاعداد لگ رہاتھا۔ "بانى! الفرنج كترين؟" وفعاً تلين نے يريشانى سے سرالھايا۔ بانى نے كلائى پربندھى كھوى ديھى۔ الفرنج كتے "بيس بجد الجي آدها كمند ب- " اس في المينان سے مكين كو تلي دى۔ وه جانتي عتى سي بتانے كي صورت ميں ملین بدحوال ہو کریاہر بھاکے تی۔ وفعتاوه بونكى ايك موثد بوثد بوثد ادهير عمر محص فرمادى تليل كى طرف برهرما تفار "يه كون بوسكتاهي؟" آبث پوفرهادنے سراٹھایا، پھرمسکراتا ہوااٹھا۔ "يقيناً اس مغويبلوكي كاوارث م، شكل توديكهو كتني مسكينون والى مب عاركى!" اب فرہاد کر مجوشی سے اس سے مصافحبکرتے ہوئے کچھ کہدرہاتھا۔ ثاید بیٹے پہاصر ار۔ مگراس شخص نے نفی میں سر بلاتے کوٹ کی جیبسے ایک پیکٹ نکالا۔ بانی کے سارے حوال بیدار ہو گئے۔ وہ بے اختیاع گردن او پی کر کے دیجھنے لگی۔ اب ده مخص چولا جواخا کی لفافه فرمال تو تھما کر کچھ کہدرہاتھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی آوازیں نہیں من مکتی تھیں۔ پهروه متخص چلامحيا اور فرماد نے لفافے كو احتياط سے اسپنے كوت كى اعدرونی دین میں ڈالا۔ تب ہى اس كى نگاه ان

دو نول بيباري ي

سر جھگائے نوٹ بک پر کچھ لکھتی تکین اور گردن اوپٹی کرکے اس کودیھتی پانی، جس نے اس کے متوجہ ہونے پہ گڑیڑا کررخ پھیراتھا۔

فرہاد کے ماتھے پہنا گواری کی شکن ابھری۔ لب بھینچ کروہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھر تا ان کی ٹیبل تک آیا۔ اب بھامختا ہے مود تھا۔ وہ جان کر دو سری طرف دیکھنے لگی۔

"آپ دونول اد حر کیا کرر ہی ہیں؟" مین ان کے سرپہ بھنچ کروه در شق سے بولا۔

مین کے اتھے قلم چھلا گریزا کراس نے سراٹھایا۔ مگربانی نے پرسکون انداز میں گردن اس کی جانب موڑ

":ام سے کھ کہا؟"

"كيايس آپ كود يوارول سے باتيس كرنے والالكا بول؟"

"لكن كو تو آب بهت يم اللحة يل - "وه زير لب بريزانى \_ پير سر جماعا: خير! آب كي تعريف؟"

"آب كيول ميرك بي مرجد بي والى ين ؟مند كياب آب لوكول كو؟" ومقاصار بم تقالة إلى في جواباً

جرت سے ملین کو دیکھا۔

"تم انكوبهيا نتى بوشائسة؟"

"كون شاكنة؟" كلين المجمي www.facebook.com/urdunovelspd

اس نے میز کے بیجے سے اپنایاوں ملین کے یاوال پرمادا۔

"تم\_ تم ثائنتہ ۔ ۔ تم س پوچر دی ہول بیہ صاحب کون ہیں اور کیول ہمیں تنگ کر ہے ہیں۔"
"اپنی اداکاری کے جوہر آپ کہیں اور د کھائیے گا۔ میری بات کان کھول کر منو تم دو نول ۔ ۔ ۔ " وہ آپ سے تم پر اتر آیا۔" آئندہ اگر مجھے اپنے بیچھے تمہاری صورت نظر آئی تو اپنے پاؤل پہ گھر نہیں جاؤگی۔"
"تو کیا ہمیں ٹیکسی کروا کے دے گا؟" گلین نے چرت سے اسے دیکھا جو سختی سے دو نوک بات کر کے واپس

"آیابر انواب کہیں کانواب!سارے ڈرامے اک بیر وغرق کر دیا۔ اور تم بھی تو کچھ نہیں سمجھتی ہو۔ " وہ غصے ست اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگین منہ لٹکائے اس کے بیچھے تھی۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگین منہ لٹکائے اس کے بیچھے تھی۔

公公公公公

"کل ٹار کٹ نے یقیناً دھماکے کی یا اس مغویہ لوکی کے تاوان کی رقم وصول کی ہے۔ مجال ہے جواسے ذراشر م آءی ہو۔"

"وه مسلم كري مين مبل مبل كريولتي ايناعه نكال ربي تقي

مكين بيد كراون سے ليك لكت ناول ميں عرق تھی۔

"اورينة بين كس مصوم لوكي كوقيد كرد كهاب رجان كيامال بوابو كاس كار"

مكين نے بہت دھيان سے پڑھتے ہوتے صفحہ پلا۔

"زنجیروں سے بائدھ رکھاہے اس ظالم انسان نے اسے بس ایک دفعہ میر سے باتھ لگ جائے ساری زندگی کے لئے جیل نہ بھی بانی نہیں ہی ۔ تم نے ساجو میں نے کہا؟"

"بالبال-" كلين نے بوكولاكر سرالهايا-"تمنے كہابانى بيس ب-"

تب بی خالہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ بس آخری فقرہ کا نول میں پڑا۔ پریٹان ہو گئیں۔ "کیا؟ پانی نہیں ہے؟ اللہ بخشے میرے سسسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں پانی باربار ختم ہواس کے گھر والوں کے رزق سے برکت الھ جاتی ہے۔ تھہر و میں موٹر چلواتی ہول۔"

"بانى نے سر پردلیا \_ بیان کوئی تھیک سے بات مکنے کو تیار نہ تھا۔

"اوتم کیول سر پہوٹے بیٹھی ہو؟اللہ بختے میرے سسسر مرحوم کو،وہ کہا کرتے تھے اگر سر کادرد ایک دفعہ شروع ہوجائے توجا تانہیں ہے۔"

"درد بيس عالد"

" پھر الھو، تہاری امان کا فن آیا ہے پی ٹی می ایل ہے۔"

وه مجرى مانس كيتى الحى المان موبائل ببيس د تحتى تقيل و

"یه کیا ذراسی بات اور کریٹرٹ ختم \_ \_ \_ الیسی گربت میں ہم سے تو گزارہ نہیں ہو تا ۔ " اور پھر انہوں ن سے بھی موبائل نہیں رکھا۔ اپنا پی ٹی سی ایل انہیں بہت پیارا تھا۔ لمبی سی تاریجاں چاہے کھینچ کرلے جاؤ۔ "اللہ بخشے میر ہے سسسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے، لڑ کیاں جلد ہی اپنے گھر وں کی ہوجائیں تو اچھاہے۔ "کرے سے نگلتے ہوئے اس کے کان میں فالہ کافقر ایڈا۔ وہ ذراسی ٹھٹک گئی پھر بھاگ کرنے ہے آئی۔

"بيلوامال!"

امال سے سلام دعا کے بعداس نے تین منٹ تلکھر کا پورااحوال سنا۔ ماسی کی چور یوں اور کام چور یوں کی دانتان، بھیھوکا کسی مخفلمیں ٹوک دینا، اور خالہ کے جرمنی سے بھواتے گئے تحفول کی تفصیل من کراس نے سر سری اعداز

مل "اورسب خيريت ٢٠٠٠ په چاتوامال چند کے کورکيل۔

"تمهارى فالدنے كوئى رشة وشة كو تبيل ديكھا تمهارے لئے؟"

"معلوم نبيل. " وه خود جي لا به مخيل

"مگرانہوںنے تو۔ خیر" وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ "اچھاوہ عفان کے لئے تمہاری بھو بھواصر ار کررہی ہیں "

"الحىبارى،ورىدىكىساس دفعه بحى فيل ند بوجلت\_اصر ادكركيد مواناچائے\_"

"اوجوبات توپورى منو! انبول نے عفان كے لئے تمہارار شدمانكے \_"

"وه ایک دم چپ سی ہو گئی۔

"جوتم بهتر مجھور جھے آگاہ کردینا۔ موج لو۔ اچھاہے۔"

اس نے آہنگی سے فون کریڈل پر کھا۔ ایک دم دل دوب کر ابھر انتھا۔ لاؤنج میں کونے پر کتا بول کے دمیر سے منی نے سر نکالا۔

"كيا انبول نے آپكارشة پكاكرديا؟"

وه چونگی۔" تمہیں کس نے بتایا ہے؟" "امال کچھ کہدرہی تھیں۔" اس نے لاہرواہی سے ثانے اچکاتے ہوئے کتاب کاصفحہ پلٹا۔ "پتانبيل" وه سرجه علك كرميز هيول كي طرف يو هي "إلى، كردين آيا!" "وه فحك كريكي منى كتاب به نكايل جعكات مسكرار بانفار ال ك د يصني سراهايا، پر ناك بي مسلق مينك بيهي كي ـ "بال كرى دين آيا يونكرما تقوالا توديد الرتكار" الى نے مسکوا کر پھرسے کتاب پھرے کے سمانے کولی۔ وه متحير سے ساکت ره گئا www.urdunovelspdf.com كتني عجيبات كي تفي سني نے! سر جھنگ کروہ تیزییز حیال پر حتی اوپد آئی۔ دل في مالت عجيب موريي تحي مكين اى طرح بيد كراؤن سے ليك لكتے ناول ميں عرق تھی۔ وہ كھر كی كے سامنے آئی اور پر دہ ہٹايا۔ بجردور بين الماكر أنكمول سے لكاتى۔

"تب بی فرہاد کی گاؤی اس کے پورج میں رکی۔

"كيونكرما تقوالا توديشت كرد تكار"

"عفال كارشة\_"

"ما تقوالا"

"چپ کرد!" اس نے اندر سے المحنی آوازوں کو گھر کا۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کھول کر نکلا پھر پچھلی میت سے چند شاپنگ بیکز نکا لے۔ "ورده،وی نائن، جنریشنز\_" یه خالص زنانه شاینگ کیول کرکے لایا ہے؟" وه اب شاینگ بیکز تھامے جانی سے دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔

" کہیں یہ اس مغویہ لوکی کے لئے تو نہیں لایا، یعنی وہ لوکی اسکے گھر میں ہے؟" انگلے گمان نے اسے دہلادیا۔
" ہاں جیسے ناولز میں ہو تاہے۔" گئین بھی ناول چھوڑ کر دوڑی چلی آئی۔ "اس کو اس لوکی سے پیار ہو گھیا ہوگا۔
تب ہی زبر دستینکات کرنے کے لئے قید کرر کھا ہوگا۔"

"اب پیار ہو گاتو ہی اتنی مہنگی ثابیک کرکے لایا ہے،ور نہ یاد ہے،وی نائن کے پر ننٹس تو ہم دورسے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔"

"بیار؟" اسے بجیب سالکاردل کی حالت غیر ہونے لگی۔

"وه کیا کمی اور سے پیار کر مکتاہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟" www.urd

公公公公公公

"جاسوس کاچھٹاسٹیپ۔۔۔!" سنی میز پہاؤل رکھے صوفے پہبیٹھا بول رہاتھا۔"ٹار کٹ کے گھر اور سامان کی متلاشی۔"

"ال نے مجھے اپنی نو کرانی تو نہیں رکھا،ور نہ میں یہ ضرور کرلیتی۔" ال نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آج کل وہ بات بے بات تلخ ہوجاتی تھی۔ رہ رہ کر زنجیروں میں جگوری ایک خوبصرت لوکی کا تصور ذہن میں ابھر تا جے منت کت کے وہ ظالم (مگر ہنڈسم) بندہ کچھ کھلارہا ہوگا۔

"פלי כפנ!"

وه چرد کر کھڑی ہوئی۔ اب وه عاجز آگئی تھی اسکی جانوی سے۔ اوپر کمرے میں آئی تو نگین آنکھول سے دور بین لگائے بیٹھی تھی۔ "بانی!" اسے آتے دیکھ کروہ خوشی سے اس کی طرف گھوی۔

"كياب؟"

"فرياد الجي الجي تحرس نكلب-" "ميرى بلاسے دنياسے بھی کل جائے۔" (مردل نے پیھا۔ کیاواقع" توویدل سے نگایل پر اکردہ گئے۔) "بانی سنو تو\_\_ میں نے خودد مکھاہے،وهدروازه لاک کرنا مجول محیاہے۔ وه مغویدیقیناس کے گھر میں قید ہو گی۔ چلویل کراسے آزاد کراتے ہیں۔" "كونى ضرورت نهيلياك." اسے اس لوخی سے اب رقی برابر بھی ہمدردی نہ تھی۔ " تھنی، میسنی، ادائیں دکھا کر پھنمار کھا ہو گاہیارے کو۔ اچھا ہے ویل سوتی ہے۔" "مكروه بيجاره كبسيم وكياباني؟" كوئي اسك اعدر بناتفار "مجمع أبيل يتا\_" وه جمنج صلا محى\_ "كس سے لار يى جو؟" "كِي أَبْسِ، تم بناؤ، كيا كهد تفي تلين؟" "اس كا محر كهليد بيان لا في كو آزاد كروا آيس" "مراس سے کیا ہوگا؟" وہ بے دلی سے بیگی ربی۔ " بھنی وہ لوکی اس کے خلاف پولیس کے سامنے کو ای دے گی۔" بانی نے چونک کراسے دیکھا۔ "اگراس نے کوائی دی تو کیا فرہاداس سے نفرت کرنے لکے گا۔" "اور بيس توكيا\_ جوممارے خلاف كوائى دے اس سے تمين نفرت تو ہو بى جاتى ہے۔" " يكى!" وه خوشى سے الله كر بينظى، پھر متنجل كى اور چير سے په سنجيد كى طارى كرلى \_ "جلو"

经经验经验

وہ دونوں اند حیرے میں آنھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھتیں، آہنتہ آہنتہ جل رہی تھیں۔ لائٹ کا مونچ ہاتھ ہی نہیں آرہا تھا۔

"الى نے ضرور لاكى كو تېدخانے ميں چھپا كرد كھا ہوگا۔"

"مگراسکالونی کے توسارے گھرول کے ڈیز ائن ایک سے بیں پانی ۔۔۔ اوریہ کرایہ دارہے، تہدخانہ کیسے بنواسکتا ہے اتنی جلدی۔"

"ايك توتم اتنى عقل مندى في باتين نه كيا كرو يلو چر كمرول مين و يكوليتي بيل."

وه سبج سبج کر آکے بڑھ رہی تھیں۔ لاؤنگ میں گھپ اندھیر اتھا۔ وہ دیواروں کاسہارالتے ذرا آکے آئیں تو ایک دروازے سے اتھ بھرایا۔

ہاتی نے دروازہ دھکیلا۔ ww.urdunovelspdf.com

يدر في آوازك ما تقوه كملتا چلا محيا\_" باني جمع دُر لك رباب"

" بلئے باتی اگر اس گھر میں جن مجوت ہواتو؟"

" نگین میری جان مت نکالو۔" اس کا اپنادل زور زور سے دھڑک رہا تھا بھٹکل خود پر قابور کھے اس نے کمرے میں قدم رکھے۔ اے سی کی ختکی ابھی تک باتی تھی۔ کسی قیمتی پر فیوم کی مہک کمرے میں چھیلی تھی۔ وہ اعموں کی طرح بٹولا۔ اف!" وہ کراہ کررہ میک، پھر ہا تھسے بٹولا۔ کری کا سر انتھا شاید بیڈ کی ہا تھے۔ " یہ تو اس کا بیڈروم ہے آؤکسی اور کمرے میں۔ " تب ہی پورچ میں گاڑی دکتے کی آواز آئی۔" "اوہ مائی گاڈ! وہ واپس آمحیا۔" ان کے رہے سے اوسان بھی جاتے رہے۔" اب کیا کریں؟" " چلو کہیں تھینے ہیں " کھڑئی کے پر دے ذراسا سر کانے۔ باہر سے چھن کر آئی چا عربی میں اسے کونے میں دکھے کش نظر آئے۔ آؤروہ گئین کا ہاتھ تھا ہے اس طرف بڑھی۔ لاؤٹے کے داخلی دروازے کا بینڈل ایک کلک کے کش نظر آئے۔ آؤروہ گئین کا ہاتھ تھا ہے اس طرف بڑھی۔ لاؤٹے کے داخلی دروازے کا بینڈل ایک کلک کے

ما تھ کھلا۔ اور بھاری بوٹ داخل ہونے کی آواز آئی۔ دو نول کشن کے بیچھے بیٹھ کئیں۔ ایک بڑا کشن اپنے او پر
ر کھ لیا اور بیچھے جمولنا پر دہ اس پر ڈال دیا۔ لاؤ بچے کے فرش پہ جو تول کے چلنے کی آواز آر ہی تھی۔
ہانی کا سانس رکنے لگا تھا۔ " اگر پکوی محتی تو؟" اسے چشم تصور میں اپنا آپ زنجیر ول میں جکوداد کھائی دے رہا تھا۔
وہ اب بیڈروم کی طرف آرہا تھا۔ قد مول کی چاپ نزدیک آمجی تھی۔ تب ہی گئین نے ہولے سے سر کوشی کی۔ "
طائم کھا ہواہے؟"

فرہاد کا ہیں لاسا اسے دروازے میں کھر ادیکھائی دیا۔ وہ جیسے متلاشی نگا ہوں سے إد حر اُد حر دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے چا ندنی میں چمکتی وال کلاک دیکھی، اور پھر جہر ہ گلین کے کان میں تقریباً گھسا کر بہت دھیرے سے بولی۔ " آٹھ نج گئے ہیں۔ "

" کیا؟" تکین ملق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کش پنچے گراپددہ ہے گیا ماتھ ہی فرماد نے لائٹ آن کردی ۔ سادا کمرادوشنی میں نہا گیا۔ بھرے کش پنچے ہے اور کا بیٹی ہوئی ہائی اور کھڑی گین۔ " آٹھ نے گئے اور تم نے بتایا نہیں۔" وہ پریٹانی سے چلائی تھی۔ " آئ فرائیڈے ہے۔ " میر انسیب آرہا ہوگا۔ ہائے بتا نہیں بے چاری نازیہ کا کیا بنا۔ وہ اس پریٹانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھائی۔ فرہا دراستے میں کھڑا تھا، مگر کگین کو جیسے ہوش ما میں کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی کھڑا تھا، مگر کگین کو جیسے ہوش ما میں کھڑا تھا، مگر کگین کو جیسے ہوش ما میں کھڑا تھا، مگر کگین کو جیسے ہوش ما میں کی ایس کی۔ وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ ہائی شاکار سی پیٹھی دہ گئی۔

وہ اس کے سامنے ہی کھڑ اتھا سینے پہ بازو با ندھے ،دیوارسے طیک لگتے ،وہ کڑے تیورول سے اسے کھور رہاتھا ۔ "میر انصیب" کے چکر میں مگین اس کانصیب فارت کر محقی تھی۔

" آپ بنج كيول بينظى بين من امهانى ؟ اويد آكر بيني - " طنز مين دوني آواز په وه بوش مين آئي -

" بال\_\_\_وه\_\_روه درامه\_\_رلگ محیا جوگار" وه المحی اور نگین کی طرح سر جھکاتے تیزی سے دروازے کی طرف برجھ کائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر فرہادنے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور سامنے آکھڑا جوا\_\_

" وه ـ ـ وه ـ ـ درامه ـ ـ " وه منمناتی ـ

" دُرامه تومين آپ كوبتاتا مول كيا موتاب-" وه كېتے بوئے دوقدم آكے برط اور وه النے پاول بيچے مئی۔

- " تو آپ إد حر كيا كرنے آئي تھيں؟"
- " وهمارا كيبل نبيس آربا تفارر تودرامدد يصفرر"
- " مير \_ ييدروم يل آپ كوني وى ديكهائي دے رہاہے؟"
- بانى نے إد حراد حرد محقة ہوئے نفی میں سر ملایا۔ " جیس۔"
  - " تواس كاكيامطلب ي-"
- " يىك آپ ئى دى افرد بيس كرسكتر" ده جيے جيے آكے برد دباتھا،ده ديسے،ى آكے قدمول بيھے ہورى تھى

## - شکل سے تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں۔"

- " شکریدرسب بھی کہتے ہیں۔ " وہ معصومیت سے مسکراتی پیچے التی دیوارسے جالگی۔ اوہ۔ پیچے دیوار سامنے وہ اب کیا کرے؟
- " مكرسب كو كيامعلوم كدا تني معصوم شكل بجي يوري كرنے كے ليے كئى كے تھرين داخل ہو مكتى ہے۔"
- " چوری؟" وہ شرمندہ سی سر جھکاتے کھڑی تھی۔ تڑپ کر سر اٹھایا۔ "چور ہوں گے آپ۔۔ آپ کے ناکے داد کے میں آپ کو چور لگھتی ہوں"
  - " تومیرے گریاں ایول کیول داخل ہو لیکن؟" www.facebook.com"
- "ارے بھاڑیں می آپ کا گھر۔ میں تواس بے چاری کو چھڑانے آئی تھی جسے آپ نے اغوا کرکے قید کرد کھا

وہ چند کمح خامو شی سے اسے دیکھتارہا۔ پھر آہن ہے بولا۔" آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں؟" وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی۔" آپ نے واقعی؟" ایک موجوم سی امید تھی کہ شاید اس کے گمان جو لئے جول۔ وہ اچھابندہ جو۔ وہ سب اس نے خود سے فرض کر کے غلا سمجھا جو مگر اس کے اعتر ان نے اسے کنگ کر دیا تھا۔

- "جی" میں نے اپنی منگیز کو اغوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر رکھاہے۔ اور ثاید اب مجھے آپ کو بھی اُد هر با عد صنا پڑے۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میر سے بارے میں؟"
  - " نن \_\_ بيل\_روه\_ر جاندرات والابلاسك\_ر" بافتيار زبان دانتول تله دبائي \_\_\_
    - " اچھا؟ يہ خبر بھی آپ کو ہے؟ اب تو جھے آپ کو لازی اُدھر باعد صنایدے گا۔"
      - " أليس أليس بين المصارد المصالف وسال -
      - " تاكد آپ ميرے خلاف پوليس ميں رپورك كرديں۔"
- "بيس مين بين كرول في بليز جمي جانے ديں۔" اس كاكلار مرح كيا۔ أنكھول سے بب بب أنو كرنے لكے۔۔
  - " اور میں کیسے یقین کروں کے آپ اینامند بندر کھیں گی؟"
  - "ميں۔۔" وه به کلائی۔ يه تو پکااراده تھا که تھی طرح بہال سے نکلے پھر فرراً پوليس کو فون کرے گی۔
- " آپ يى موجى دى يىن ناكه جھے بهلا چھىلاكر آپ يبال سے تكلين اور گھر جاكر چھوسنے بى پوليس كوكال كرين
  - " نن \_ \_ بنيل " وه بهر مكانى \_ كمبخت توليلي يليتى بمياناتها ـ
- " مجھے پتاہے۔ تم ہی کروگی۔ مومیری بات غورسے منو۔ تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹر نبیٹ پیش کے آبزرویشن لگار تھی ہے اور اگر تم نے پی سی او کے لیے گھرسے باہر قدم نکا لابھی تو میرے بندے تمہیں واج کررہے ہیں۔ جس لمحے تم نے گڑبڑئی میں اس لڑئی کومار دول گا۔۔"
  - " بيس ايدراس كو بهرمت كهي كاريس بهر بيس كرول في "
    - " اور اگرچاندرات تک تم تھرسے بھی تکلیں تو۔۔"
  - " پییزیں کھ جیس کرول کی۔ جھے جانے دیں۔" اس کے آنوٹ بے گررہے تھے۔۔
- " کوئی گڑیر ہوئی توبادر کھنا۔! " دھمکی آمیز ادھوری بات کرکے وہ مامنے سے بٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھر ایس نے آنسو پو پچھے۔۔ باہر بھاگی۔ پھر ایس نے آنسو پو پچھے۔۔

"بانی!" افسرده بینی گین اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کربے اختیار اٹھی۔ " تم ٹھیک تو ہو؟ آئی ایم سوری میں۔۔"

" چپ!" وهغرانی \_\_\_

" مر میں۔۔۔"

" بالكل چپ!" وه سختى سے كهد كر كاؤن په آگرى۔ تب بى تنابول كے دھير سے سنى نے مجھوے كى طرح گردن اوپد نكالى۔۔۔

" کیا آپ جانتی ہیں اگر جاموس کے مارے اسٹیپ فیل ہوجائیں تو کیا کرتے ہیں؟" ہانی اور کلین نے سراٹھا کر اسے دیکھا۔ " تواگل اسٹیپ استعمال کرتے ہیں۔ " محکوظ اعداز میں کہتاوہ پہلے کی طرح شروع ہو گیا۔ " جاموسی کا ما توال اسٹیپ ٹار گٹ کی ۔۔۔" ہانی نے پیرسے جو تا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا۔ اسٹلے بی لمحے دو نول چیز بی منی کی طرف آور ہی تھیں۔ وہ غواپ سے اپنے ڈھیر میں گم ہو گیا۔۔

" ساراای کا قصور ہے۔ اسے انتامار و کہ آئندہ یہ گدھاتھیں فنول مٹورے نددے۔۔" بانی دوسر اجو تا اتار کر
اس کی طرف آئی مگر "گدھا" کتا بول کے بچے سے بچا بچا تامیر حیوں کی طرف نکل محیاتھا۔۔
مذاتی مذاتی مثر ورع ہونے والا تھیل اتنی سنجید گی اختیار لے گا، اس نے سوچا بھی ند تھا۔ کتنی ہی دفعہ گھرسے
ماہر نگلنے کا سوچا میا نگین کو کچھ بتانے کا، مگر ہر بار اس کی دھمی یاد آجاتی تو وہ سہم جاتی دل تو و سے ہی آجال رو ٹھا
ہواتھا۔ ہر شے سے بے زار، ناراض اور تنہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ آج سعودیہ میں عید
ہوئی تھی، یعنی اب متوقع طور پہ ادھر چا مدنظر آجانا تھا، اور اگر آج کی دات چا تھر دوئی تو وہ دھما کہ کردے گا۔۔
پھر کیا ہو گا؟ وہ کتنی ہی دیر بے جین سی لاؤٹے میں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی ۔ رویت الل کیٹی کا اجلاس شروع
ہوچکا تھا مگر ممبر زکے شجرے ہی ممکل نہیں ہور ہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔۔ "میر اناول کد ھر ہے جہیں
ہوچکا تھا مگر ممبر زکے شجرے ہی ممکل نہیں ہور ہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔۔ "میر اناول کد ھر ہے جہیں
د کھا تھا" ۔۔ " مجھے کیا پتا۔۔۔ " " تم نے ہی اٹھا یا ہو گا۔" گین اور سنی چپھے لار ہے تھے۔ اس نے پوری لا ان قدی کہ اس تاخریں کو بیپر پٹے کر باہر جاتے دیکھا تھا۔
و نہیں سنی بس آخریں سنی کو غصے سے ہر سے کے آگے کتاب کرتے اور نگین کو بیپر پٹے کر باہر جاتے دیکھا تھا۔

چاند نظر آنے کی جر آبی گئی۔ اس کادل دوب گیا۔ کتنے لوگ اس کی بزد کی کی وجہ سے آئ موت۔ آگے وہ موجی نہ سکی اور کمرے بیس بیلی آئی۔ کتنی ہی دیو وہ بستر پر چت لیٹی چت کو دیکھتی رہی۔ دفعتا دروازے پر مدهم کی دستک ہوئی۔ وہ محتم بلا کر آگے بڑھی اور محل ہوئی۔ می دروازہ کھولا۔ " کون ہے ؟ کیا ممتلہ ہے، کیوں مجھے۔۔ " وہ ضعے بیس بڑبڑ کر رہی تھی، ایک دم شل رہ گئی۔ مامنے کھڑی لوئی نے اس کے حواس سلب کرلیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لوئی تھی۔ دراز قد لمبے سید ھے بال کمریہ گرتے ہوئے، نفاست سے کیا میک ہی، بڑی بڑی خوبصورت آنھیں، اور پاؤں تک آتا اطاعلش ساپنک کمریہ گرتے ہوئے، نفاست سے کیا میک ہی، بڑی بڑی خوبصورت آنھیں، اور پاؤں تک آتا اطاعلش ساپنک فراک۔۔ وہ مسئر اتے ہوئے اسے دیکھر تی تھی۔ بانی کو لگا اس نے اسے پہلے دیکھر کھا ہے۔ مگر نہیں۔۔ اوہ نہیں۔۔ اوہ نہیں اور پائی کی دروازے میں کھڑی تھی۔۔ " باس میں!" گئین اپنا د نفریب سر اپالیے مسئر اتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھی۔۔۔
" باس میں!" گئین اپنا د نفریب سر اپالیے مسئر اتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھی۔۔۔ وہ منہ کھولے کنگ سی رہ گئی۔۔ یہ سب کیا تھا؟

" تم نے کہا تھاہانی کہ تلین تمہارے گمان کے مطابات ہو گی، مگر کیا ہے کہ گمان دنیا کی سب سے انہونی بات کو کہتے ہیں۔ " وہ پر اعتماد مسکر اتے لیجے میں کہدری تھی۔ " ہو تا یہ ہے ہانی کہ بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے زعم میں ہم لوگوں کو کنگریز میں تقیم کر دیتے ہیں۔ اچھے، برے، کم عقل چالاک۔۔ جبکہ ہر انسان دو سرے سے اتنا ہی مختلف ہو تا ہے جیسے اس کی انگیوں کے نثان ۔ مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے۔ اور یہ گمان بہت دھو کا دیتے ہیں۔ اور جانتی ہو، بعض گمان محتا ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بخس میں ایساڈر اتے ہیں کہ باہر نگلنانا ممکن سا ہوجا تا ہے۔ "

وه چنی چنی نگامول سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی پڑھی کھی باتیں مکین کررہی تھی؟

" تو ہوایوں کہ چھ سال ہمارار ابطہ ندر ہے کے باعث تم نے اپنے ذہن سے وہ چھ سال پر انی ، عینک والی کم عقل گئین نہ نکلنے دی۔ حالانکہ عینک تولیز رٹر پیٹمنٹ نے ہی اتر وادی تھی اور کم عقل عمر اور شعور کی پڑھتی ہوئی منازل نے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر پر ندہ اُڑنا سیکھ لیتا ہے مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں و یسی ہوں

، سومیں نے سوچا کہ چلو، اپنی پیاری ہانی کو ایک مبن دینے ہیں تاکہ وہ زندگی میں پھر بھی لوگوں کے بارے میں یوں رائے قائم نہ کرے۔"

اس سے آہت سے اپنا دھ کھلامنہ بند کیا۔ اندر بنی اندر غصے کا ابال الحضے لگاتھا، مگر نگین اسی طرح کہے جار بی تھی سو میں نے ایک پلان سوچا۔ لائبریری سے ناول پہوے، اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا۔ پھر زیرو نمبر کی عینک لی اور سنی اور امال کو خاموش رہنے کی تنبیہہ کی مگر جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی وہ فرہاد تھے۔ آئیے فرہاد آپ کو اپنی کزن سے ملواؤل۔

دروازہ کھلااور وہ اندر داخل ہوابراؤن کرتے میں ملبوس وہ مسکر اہدے دبلتے تکین کے ساتھ آکھڑا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے، لب جینچے خاموشی سے دونوں کو دیکھے گئی۔

" یہ ہیں فرہاد، حن چھا کے بیٹے مال ہی ہیں ایم بی اے کر کے انگلینڈ سے آتے ہیں۔ پھا اور باتی لوگوں نے بھی عید کے بعد آنا ہے موبڑی فیمل کے باعث انہوں نے پورا گھر رینٹ پر لیا ہیہ میرے بلان کا صد بھی نہیں تھے۔ مگر جب تم نے ان کی با تیں منیں جن ہیں ہے حن پھیا سے ایک انتخاف کر کے فیمل ہیں دھما کہ کرنے کی بات کر رہے تھے اور دھما کے کے پیچے " ہم " کا لفو تم نے فود ایڈ کو لیا تو ہم نے موجا چلو، ایسا ہے تو ایسا ہی ہجب شک کی مینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا جا ہے آف کے کوئی کا فذات لینے دیں ٹورنٹ گھے بیا دوست کی والدہ کی عیادت کے لیے ہمیتال ہیا پھر مشکوک نظر آیا جا ہے آف کے کوئی کا فذات لینے دیں ٹورنٹ گھے بیا ان پر شک می کوئی کو فلا میں محاور تا اپنی منگیر کو جکورنے کا ذکر کیا تم ان پر شک ہی کر تی رہیں جا عدرات میں انہوں نے ای لوکی کے حوالے سے ایک دھما کہ کر فاتھا مگر ۔ ۔ ۔ ٹیر، ان پر شک ہی کر تیں جا تھی دوست بھی تو ٹیں فار۔ "
گئین نے شر ارت سے چمکتی تھ ہوں سے فرماد کو دیکھا ۔ (وہ غصے کی اداکاری خالہ کو لگ فی شکایتیں ۔ ۔ ) سب ڈرامہ تھا کہ اور خالہ کو تو اللہ کو تو اللہ کر تو اللہ کر کے ان کے سسر مرحوم قبر سے پوچنے آئیں۔ " اچھا گفٹ دیا ہے آپ نے جمعے عید کا ۔ "
اور خالہ کو تو اللہ کر سے ان کے سسر مرحوم قبر سے پوچنے آئیں۔ " اچھا گفٹ دیا ہے آئیں ہے آئیں۔ " اچھا گفٹ دیا ہے آئیں ہے کہ مربائل پر کوئی میں کہتی ہی تھی شاید اس کے موبائل پر کوئی میلی کی آیا تھا وہ مہالے لیے عیں کہتی ہی تھی شاید اس کے موبائل پر کوئی میلی کی آیا تھا

فرہادنے گلین کو دیکھا، تواس نے سب سب ٹھیک ہوجائے گا" انثارہ کیا، پھرہانی کی جانب پلٹی۔۔" تو تم نے ہماری شر ارت معاف کردی؟"

بانی نے موبائل بیڈسے اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے ثانے اچکائے۔" معافی کا اختیار ہم بے چاروں کو کھاں م کہاں حاصل؟" تلخ کہے میں کہتے ہوئے اس نے میسج کھولا۔

ظالہ کے نمبر سے ایس ایم ایس آیا تھا" ہانی آیا! اگر آپ ان دونوں سے بدلہ لیناچا ہتی ہیں تو جو میں کھوں، وہی کریں۔۔ سنی۔"

اسنے" جلدی بکو" کھ کر جواب دیا اور سیائے چیرہ اوپداٹھایا۔ آخر سنی بھی تو شریک بی رہاتھانا

" بات بہ ہمائی کہ ر۔۔ " فرہاد نے اپنے مدھم انداز میں کہنا شروع کیا مگروہ تیزی سے بات کاف کر بولی۔ " آپ میرے نہیں گلین کے کزن ہیں بلیز مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ "

" بانی دیکھوناراض تونہ ہو۔ " مگین پریٹان ہو محی۔ تب ہی میسے کی بیپ دوبارہ بھی۔ اسنے سر جھکا کرہاتھ میں پکواموبائل دیکھا۔ " جاموسی کا چھٹا اسٹیپ سنی جو کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ " آگے ایک آئکھ مار تا چیرہ میں ا

" باني آيا!" دفعتاسى نے دروازے سے جھانكا۔ ان بينول نے بلك كرديكھا۔

" آپ کی فلائٹ کنفرم ہو گئے ہے؟ خالہ کا لاہورسے فون آیا تھا پوچھ رہی تھیں۔ میں نے بتادیا کہ آپ نے دس بے کی فلائٹ سے آنا ہے صبح ہی بگنگ کرائی تھی نا آپ نے ؟"

مين نے جرت سے اسے اور فرہاد نے ذرا پريٹانى سے ملين كوديكھا۔ " تم واليس جارى ہو؟"

" ہاں، دس بے کی فلائٹ ہے۔" اس نے جاسوس کے چھٹے اسٹیپ پر عمل کیا" اور خالہ یہ بھی کہدر ہی تھیں کہ اسٹیپ نے منگنی کے فنکشن پر امال کو انوائٹ کرلیا؟"

" نہیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ " وہ سمجھ کر نگین اور فرہاد کی طرف پلٹی جو الجھے الجھے سے کھڑے تھے۔ " کس کی منگنی؟" " میری منگنی۔" بہت اعتماد سے اس نے بتایا " میری پیچھو کے بیٹے عفان سے میری منگنی عید کے تیسر سے میری منگنی عید کے تیسر سے دوز طے ہے۔ آپ لوگ ضرور آئے گااور فرہاد صاحب! آپ بھی انوائٹڈ بیں۔ اب اگر آپ لوگ مجھے اسکیوز کریں تو میں اپنی بیکینگ کرلول۔۔"

-- is / -

" بليز جھے دير ہور بى ہے۔" وہ بے رخی سے کہتی الماری فی طرف بڑھ گئی۔

ایک دم فرہاد تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ نگین بھی متاست سی اس کے بیچھے ہوئی۔ سنی سب سے آخر میں ببلغا ۔ وہ دو نول نکل کچے تو سنی نے باہر کے لیے قدم بڑھاتے۔ وہ الماری چھوٹر کر تیزی سے لیکی اور کان سے پہڑو کر غود اپ سے سنی کو اعدر کیا۔ اور دروازہ بند کیا " گھنے میسن جھے ہیو قوف بنار ہے تھے سب۔۔۔ ایک میں ہی ملی تھی یہ کھٹیا مذاق کرنے کو؟ " www.urdunovelspdf.com

" نازیبازبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتاہے۔ " اس سے غصے سے اسے کھورا، پھر پہو کر بیڈ پر بٹھایا

" يرميرى فلاتك كس نے بك كرائى ہے۔"

" میں نے سے کرادی تھی تاکہ آپ کی فیس میونگ ہو سکے۔"

www.facebook.com/urdunovelspdf اوريه منگنی کاچکر د " ا

" فرہاد بھائی کو جیلس کرنے کے لیے۔"

" كيامطلب\_" وه يرى طرح بو بكي ـ

" سید هی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ فالباُ بھت پر بیٹھی آسمان کے نظارے کر رہی تھی،جب فرہاد بھائی نے آپ کو دیکھااور فوراً حن چاکو فون گھمایا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ وہ لڑکی پرند کرنے ہی اوھر آئے تھے، مگرجب آپ بینی لینے گئیں تو خواہ مخواہ آپ کو تنگ کرتے رہے۔ نگین آپانے جب ان کو بتایا کہ آپ ان کے ہمارے دیشتے کو نہیں جا نتیں تو انہوں نے چاکو کہا کہ وہ تھوڑا ٹائم آپ کو تنگ کریں گے، پھر چا ند

رات بہتادیں گے۔ بی دهما کہ ابھی وہ کرنے لگے تھے۔ مگر تکین آبانے سنی سے ایک ناول کے لیے لوائی کر کے اس بے ایک ناول کے لیے لوائی کر کے اس بے چارے کو فداری پر مجبور کر دیا۔"

" اور وه زنجير ول والي لوكي ؟"

" ارے وہ تواہینے دوست سے شیئر کر ہے تھے کہ عنقریب آپ کو رشتے کی بیٹریاں پہنادیں گے، کیونکہ امال بنالہ سے سرسری بات تو کرچکی ہیں۔اصل بات تو چھا کے باکتان آنے پر ہو گئی،اور تب تک اگر آپ کا ایک مدد منگیز نکل آئے تو سوچیں،فرہاد بھائی کتناجلیں گے۔"

" كبيل تم اب بحى مجمع؟" ال في مشكوك نكامول سے سنى كو كھورا تواس نے شانے اچكاد ہے۔ " سنى ايرانبيل

" اچھا!" ایک مسکراہٹ اس کے لبول کو چھو گئی۔ تووہ اسے پند کر تا تھا۔ ورنہ ظاہر تویہ کررہا تھا کہ جیسے تکین سے بہت" انڈرامٹینڈ نگ" ہو۔ تیار تو ہو کر دونول ایسے آئے تھے جیسے و لیمے کے دلہاد کہن ہول۔۔۔۔ گھنے میسے ۔۔۔۔۔ گھنے میسے ۔۔۔۔۔۔

www.facebook.com/urdunovelspdf